





#### شش ماهی مجله رکیسر رکیسر رکیسیر (رمغرک علی، اونی، هٔ فی اور فریکی آثار کار بمان)



عدا کافدانگی اسلام کاشیدانگد مسلمانول کا تمکسانده است کا جان شاده عدا کانجوب، محد کالخت جگرد شکی کا اور قطره قاطمه کاچاند، من کاوند اور صداقت کاشترادور مجمد ایشار دمیر واستقلال کلیشاد طاق و مروت کا وکیر به است کاونشی دادشد کاشیشواد شان الی کامشلیر، کمالات در سالش کاآنیند، حافظ و بین الیما، مظلومول ک باوشای صادرول کی شیخشاه حسین این ملی کی بار کاوش بین فاتین بدید شیش کیا جانا ہے۔

دوسر اسال

تيسراشاره



ماب کسی خاص خاندان یا کسی خاص شخص کا ترجمان نہیں ہے، بلکہ ہماری کو شش ہے کہ بر صغیر کی مرحوم عظیم شیعہ شخصیات کا تحریر کر دہ مواد اور ان شخصیات کے بارے میں اطلاعات، ملت کے ہاتھوں

پہنچائی جائیں،اس میں ہمارے پیش نظر تمام وہ مرحوم شخصیات ہیں جنہوں نے مذہب اہل بیت کی نمایاں و مخلصانه طور پر علمی، فر منگی، فر دی واجنماعی خدمات انجام دی ہوں۔

اس حوالے سے سینکٹروں شخصیات ابھی تک ایسی موجو دہیں جنہوں نے کئی حوالوں سے مذہب کی خدمت انجام دی، حتی اس راه میں اپنی جان بھی قربان کر دی، لیکن ہم ابھی تک انکے حالات و آثار سے واقف نہیں ہیں

،جن کے چند نمونے مآب کے تعارف نامہ ،اور مجلہ میراث کے پہلے شارہ میں پیش کیے ہیں۔

مجلہ میراث برصغیر میں مرحومین کی تحریروں کو محققین مآب کی آراء کے بعد زیور طبع سے آراستہ

کیا جائے گااور بقید حیات اہل قلم (خداانہیں زندہ وسلامت رکھے) کی تحریروںمیں سے فقط وہ تحریریں

نشر ہوں گی جو مندر جہ ذیل تین موضوعات میں سے کسی ایک سے متعلق ہوں:

ا۔ تاریخ تشیع:مثلاً برصغیر میں شیعہ حکومتیں، تاریخ عزاداری، گذشتہ وموجودہ، مذھبی وسیاسی تحریکییں و تنظیمین،خاص شیعه علاقے، گذشته وموجوده شیعه خاندان، مو قوفات، مقابر، مذہبی رسومات و مذہبی

مقامات، مثلاً مدارس، امام باڑے، مساجد وغیرہ (برصغیریعنی ہندوستان، پاکستان، کشمیر، بنگلہ دیش کے کسی ملک، کسی شهر، کسی دہات، وعلاقہ سے مربوط مقالات ہوں۔)

س تراجم ؛ یعنی مرحوم شیعہ اہم شخصیات اور ان کے آثار وخدمات سے متعلق کچھ تحریر کیا گیاہو۔ **سو کتاب شامی؛** کسی خاص ایک کتاب کی تحقیق یا معرفی ،خاص شخص کی کتابیں ، خاص کتابخانه کی

فہرست کسی خاص موضوع یا کسی ایک خاندان کی علمی میر اث وغیر ہ کے حوالے سے قلم اُٹھایا گیاہو۔ ارا کین ادارے کاصاحب مقالہ (زندہ یامرحوم) کی آراءے متفق ہوناضر وری نہیں ہے۔

من المبينة كليال المبينة كلياب (تنسر في التقليس 20.0 م 2010)

ہم تہ۔ دل سے ان تمام حضرات کے سشکر گزار ہیں۔ حبنہوں نے مؤسسہ "مسر کز احیاء آثار برصغیر (مآب) "کی ترقی کے لیے مارے ساتھ دامے ، در ہے ، سخنے اور متد ہے تعاون مسرمایا۔ خصوصاً ان خیسرین (کششر اللہ امثالیم) کہ جن مسیں سے بعض احباب ان خیسرین (کششر اللہ امثالیم) کہ جن مسیں سے بعض احباب نے ایسنام دینامناسب نہیں سمجھالیکن مسرکز کے اہداف کو عمسلی حیامے ہیں کے لیے اور یا کھوص محبلہ میسراث

نے اپنانام دینامناس نہیں سمجھالیکن مسر کزے اہدان کو عمسلی حبامعہ پہننے کے لیے اور بالخصوص محبلہ میں داشہ برصغیبرکے اسس نمب رمسیں خصوصی تعاون مسر کز احباء آثار متار نین کرام سے التماسس ہے کہ معاونین مسر کز احباء آثار برصغیبر(مآب) اور دیگر حنادمین مکتب اہل بیت عملیم السلام کے مسرحومسین کی مغف ریت کے لیے دعیا گور ہیں۔

والسلام مر کزاحیاء آثار برصغیر

#### فهرست مطالب

كتاب:مفار قات التحسينيه والعثمانيه مؤلف کے بارے میں ..... مر کزاحیاء آثار بر صغیر کے اہداف ......ساا

ولادت و تعکیم ...... ۱۹ 

متن کتاب..... (آغاز شخن) .....

(سات عدد مشتر کات) ..... پہلاامر مشترک ریے ہے کہ دونوں خلیفہ رسول تھ:...... 12

دیگر مشتر ک امور .....

(مفارقات) ..... پېلافرق: .....

دوسرافرق: ..... كتاب:ارض العثاق

مؤلف کے بارے میں ...... ۵۳

۵۔یاد تاہے....

۲\_سیمنار.....۲ ۷۔تراجم کتب ..... ۸۔نشر مجلّه ......۸

م بر صغیر کے شیعہ اکابرین کانذ کرہ..... ساا

سار کتا بول کی فہرست کی تدوین ..... ساا

٩ــويب سايث .....٩

مالی تعاون؛ .....

کتب کے متعلق تعاون؛ ......۵

تدوين مقالات:........

ارسال فوثو: ......۱۱

ضروری اعلان!.....

مر کزہے تعاون کے ذرائع ......۳

۲ ـ شيعی دائرةالمعارف ..... ۱۳۳

الاحياء ميراث علمي .....

اوارىيى...... 11

| مجله ميراث برصغير (محرم الحرام نمبر) | ٧                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|
| تعلیم                                | ~~                                                   |
| یمطریقه بخکیل دروس                   | کتاب کے بارے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| اجتهاد                               | پېلاجواب                                             |
| خطاب صدرالمحققين                     | دوسراجواب                                            |
| والدکے بعد میدان عمل                 | تيسر اجواب                                           |
| قوی وملی خدمات ا                     | چو تھاجواب                                           |
| دیگر خصوصیات مه                      | يانچوال جواب                                         |
| ذ ہن و حافظہ                         | چصناجواب                                             |
| مطالعه کتب                           | متن كتاب                                             |
| کتب خانه ناصریه                      | سوال                                                 |
| تصنيف وتاليف                         |                                                      |
| وفات                                 | پېلاجواب<br>سراجوا                                   |
| وصايا                                | دوسر اجواب<br>تیسر اجواب<br>تیسر اجواب               |
| کتاب کے بارے میں                     | چو تھاجواب                                           |
| ایک شبہ                              | يانچوال جواب                                         |
| ردشبه                                | چصاجواب                                              |
| يىلى دليل: (لكھنوكاسفر) ۸۳           | تنبيهه :انبياء عليهم السلام كي صحبت ومجاورت ميزان    |
| تقریب استدلال                        | نجات نہیں ہے۔                                        |
| دوسری دلیل:                          | المايية الم                                          |
| تیسری دلیل:                          | ح کتاب: ہدایات ناصر سیہ                              |
| تقریب استدلال                        | مؤلف کے بارے میں                                     |
| چوتقى دليل:                          | ولادت                                                |
|                                      |                                                      |

| 4                                                           | فهرست عناوين                     |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                             | رفر لا                           |
| پهلی وجه                                                    | یا نیچویں دلیل:<br>حچھٹی دلیل:   |
| عقد شہزادہ قاسم علیہ السلام کے قائلین کی اولہ اساا<br>سال   | نوث: ۸۷                          |
| پهلی د کیل<br>جوابا۱۳۳                                      | نسخه عکسی کتاب" ہدایات الناصریه" |
| دوسری دلیل                                                  |                                  |
| جواب                                                        | متن کتاب                         |
| تيسرى دليل                                                  | کتاب ہدایات ناصر بیہ پر          |
| جواب                                                        | ايك تحقيقي نظر                   |
| دوغلط حوالے                                                 | سوال چہارم کے تائیدی بیانات      |
| پېلاغلط حواله                                               | تین بنیادی مباحث میاحث           |
| دوسراغلط حواله                                              | یسانی بحث: انکار کی وجوہات       |
| تضادیمانی                                                   | پهلی و جهه:                      |
| تائىدات جواب پنجم                                           | دوسري وجه:                       |
| پېلامسکله: تعداداولادلهام محسین علیه السلام ۱۳۳۹<br>بر      | تیسری وجه:۱۰۶                    |
| پہلا قول: اولاد امام کی تعداد ۱۲عدوہے: ۱۳۳۷<br>مقال میں مال | چوتھی وجہہ:۲۰۱<br>بشریہ          |
| دوسرا قول: دس عدداولاد ۱۳۷۵<br>تیسرا قول: دس عدداولاد۱۳۸    | پانچوین وجه:                     |
| چو تھا قول: نو عد داولاد ۱۳۹                                | وجه مفتم: ١٠٠                    |
| پانچوان قول:آڻھ عددادلاد٠٠٠                                 | وجبه مشتم : ١٠٨                  |
| مناقول: سات عد داولاد ۴۶۸۱                                  | دوسری بحث:                       |
| ساتوان قول: چپه عدداولاد۱۳۱                                 | تيسری بحث: ۱۱۱۱                  |
|                                                             |                                  |

| مجله ميراث برصغير (محرم الحرام نمبر)                        | Λ                                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                                             |                                              |
| مؤلف کے بارے میں                                            | خلاصه کلام: ۴۳۹                              |
| اولادا۱۸۱                                                   | دوسر امسئله: ۱۳۹۹                            |
| آثار                                                        | جناب فاطمه كبرى سلام الله عليها كانتعارف ١٣٩ |
| متن کتاب                                                    | امانت داروصیت اسام حسین علیه السلام ۱۵۴۳     |
| (شہادت امام حسین کے تاریخی واقعات)                          | جناب فاطمه صغر ی کوفیه میں                   |
| و بياچه                                                     | جناب فاطمہ صغریٰ کااہل کو فدے خطاب ۱۵۴       |
| بنگ کر بلاکے تاریخی حالات!                                  | صغریٰاور کبریٰ کہنے کی وجہ ۱۵۵<br>،          |
| جلك وجوك مار ك عاد ك المسلم<br>حالات لهام حسينً عليه السلام | سوال                                         |
| جنگ کر بلاکا قافله سالار حسین مظلوم ۱۸۴                     | جواب                                         |
| بهام حسین کاشجره نسب                                        | كتاب: غازه شاہد                              |
| عثان کاروبیہ                                                | مؤلف کے ہارے میں                             |
| فرزندر سول لتَّافِيْلَةِ فِم كَي مدد كيوں نه كى؟ ١٩٠        | علمی صلاحیتیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔                       |
| لطيفيه:                                                     | وقات                                         |
| جواب شبه:                                                   | آغر                                          |
| جنگ کر بلاکے ظامری اسباب                                    | متن کتاب                                     |
| سفرامام حسين عليه السلام 194                                |                                              |
| نقشه                                                        | جواب:                                        |
| نقشه                                                        | خاتمه الطبع ۱۷۶                              |
| شهادت حضرت مسلمٌ                                            |                                              |
| حالات تاریخ بائے ماہ محرم اور ورود امام 199                 |                                              |
| افسران فوج يزيد باختلاف روايات                              | ڪتاب: تاريخ ڪاخوني ورق                       |
|                                                             |                                              |

| مجله ميراث برصغير (محرم الحرام نمبر)                                                                                                                                         | 1•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مجلہ میراث برصعیر (محرم الحرام مبر)  سراظہار رائے کی آزادی  سرخد ااور خلق کے سامنے جواب دہی ۳۰۹  مرخد الدر خلق کے سامنے جواب دہی ۳۱۰  ۳۱۰ کانون کی حکومت  ۳۱۲ یانون کی حکومت | موصوف کاایک اہم بیان ۲۳۹<br>جناب سیدالعلماء سے سوالات ۲۳۹<br>حضرت سیدالعلماء دام خلاہ کے جوابات ۲۲۳<br>مکتوب سیدالعلماء مد خلاء العالی ۲۲۴<br>مولاناسید علی نقی صاحب قبلہ کابیان ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ساوات                                                                                                                                                                        | المن المنافي المنافية المنافي |
|                                                                                                                                                                              | ۲_شورائی نظام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

حالات اور ان کے آثار کے ساتھ آہتہ آہتہ تاریخ کے سینے اور جوانوں کے ذہنوں سے مٹتی جارہی ہے

جس کی حفاظت ہماری اولین ذمہ داری ہے۔لہذا آئیں اور سب مل کر اس تاریخ اور میر اث کو زندہ کریں

اس حوالے سے انہیں محسنان اسلام کے آثار و حالات اور ان کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے بر صغیر کی

تاریخ میں پہلی مرتبہ مرکزاحیائے آثار برصغیر کا قیام عمل میں لایا گیاہے۔جس میں دیگر اہم کاموں کے

علاوہ ایک شش ماہی مجلہ بنام"میراث برصغیر" کی اشاعت بھی شامل ہے۔ جس میں برصغیر کے بزگ

مرحوم علماءودیگر خدمتگذاران اسلام و تشیع کے آثار و حالات کے علاوہ تاریخ تشیع کے عنوان سے علمی

یہ مجلہ ہر سال ماہ محرم اور مآب کی تاریخ تاسیس کی مناسبت سے جمادی الثانی میں نشر ہو گا۔اس وجہ

بحمد الله سر زمین بر صغیر میں فقط امام حسین علیه السلام،عز اداری سید الشهداء اور دیگر شهداء کر ملاسے

متعلق ار دو، عربی، فارسی اور دیگر علا قائی زبانوں میں دوہز ار (۲۰۰۰)سے زیادہ کتب ور سائل تحریر ہوئے

ہے ریہ فیصلہ کیا گیاہے کہ محرم الحرام میں نشر ہونے والا مجلہ اکثر محرم الحرم نمبر کے عنوان ہے شائع کیا

موادموقع ومحل کی مناسبت سے قارئیں کی خدمت میں پیش کیاجائے گا ان شاءاللہ۔

جائے۔اس حوالے سے میر پہلا محرم نمبر ہے جو قار ئین کی خدمت میں پیش کیاجارہاہے۔

بر صغیر میں تشیع کی تاریخ بہت قدیم ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تاریخ بھی محسنان تشیع کے

اداربيه

تاكه بزر گول كى بيد لمانت صحيح وسالم آئنده نسلول تك پېنچاسكيس.

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

ہیں جن میں سے اہم کتب ور سائل کو موقع و محل اور امکانات کو مد نظر رکھتے ہوے ملت کے سامنے پیش

اس مجلہ میں اگر چہ شیعہ دانشوروں ہی کی میر اث کو نشر کیا جائے گالیکن اہل سنت کے ان دانشوروں

کے آثار بھی نشر کیے جائیں گے جن میں کسی بھی عنوان سے دفاع اہل ہیت علیہم السلام ہواہے یا مذہب

الل بیت کی حقانیت کے پہلواجا گر ہوئے ہیں۔جمارے پیش نظر مندوستان، پاکستان، کشمیر، بنگلہ دیش کے

البتہ یہ ممکن ہے کہ ہر دومذہب(شیعہ وسنی)کے دانشوروں میں سے کوئی شخص یا کوئی کتاب کسی کی

محبوب اور کسی کی مبغوض ہو۔ کیکن مر کز احیائے آثار برصغیر (مآب)سعی کرے گا کہ ان اختلافات کو نظر

انداز کر کے ہر اس شخص اور ہر اس کتاب کو ملت کے سامنے پیش کرے۔ جس نے کسی بھی عنوان سے

لہذااس جگہ پر ہم پیشگی اعلان کررہے ہیں کہ تشتع کے نام پر باطل فر قوں کے مر وجین اور ان کی کتب

حقیقی تشیع وعزاداری سیدالشهداءو صحیح تعلیمات آل محمد علیهم السلام کی پاسبانی کی ہو۔

کوم کزاحیائے آثار برصغیر (مآب) کسی بھی عنوان سے نشر نہیں کرے گا۔

كياجائ كاران شاءالله

میراث کے اصل مطالب میں تبدیلی نہ آنے یائے۔

تمام شیعہ علماءود مگر دانشوروں کے حالات اور ان کے آثار ہیں۔

**ایک اہم بات:** اس حوالے سے جواہم بات ہم عرض کرناچاہتے ہیں وہ بیہ ہے کہ یہ رسائل یامضامین

مو قعوں پر سخت و تقیل الفاظ کو آسان الفاظ میں تبدیل کیاجائے گا۔ بعض تکر اری باتوں کوعلامت گذاری کے ساتھ حذف کیا جائے گالیکن ہماری سعی یہی رہے گی کہ کسی بھی عنوان سے محسنان اسلام کی اس علمی

چو نکیہ قیدیم ہیں اور اُس زمانے کی نزاکت وضر ورت کو پیش نظر ر کھ کر لکھے گئے ہیں۔لہذا ممکن ہے۔ان

میں کچھ ایسے مطالب موجود ہوں جو دور حاضر کے بعض ذہنوں کے لیے قابل قبول نہ ہوں۔ تو ہم ان

حضرات سے میراث کومن وعن پیش کرنے کی وجہ سے پیشگی معذرت چاہتے ہیں۔البتہ کہیں خاص خاص

واربي

مر کزاحیائے آثار برصغیر کے اہداف

مر کزاحیائے آثار برصغیر، کااصلی ہدف برصغیر کی شیعہ علمی میراث کو زندہ کرناہے، لیکن اس اصلی ہدف کو پاپیہ پھیل تک پہنچانے کیلئے مآب مندرجہ ذیل اہداف کولے کر آگے بڑہے گا:

ا۔احیائے میراث علمی شیعیان برصغیر کی دینی علمی، تحقیقی، ادنی اور فر ہنگی میراث کا احیاء مندرجہ ذیل طریقوں سے ممکن

ہ: الف) کتابوں کی اشاعت

ب کتابوں کی Pdf اور CD تیار کرنا؛ وی فراس در بیرصا برس سری مان کر رسید مدر رسکی نفست راصل کی زی کرشش کررا ریگر

ج) فوٹوکا پی ؛اصل کتاب کے نہ ملنے کی صورت میں اسکی تصویر حاصل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ د)لا بجریری کا قیام ؛ جس کے ایک حصے میں صرف برصغیر کے علماء اور دیگر دانشوروں کی مخطوطہ

اور مطبوعه کتابوں کو محفوظ کیاجائے گا۔

ا۔ شیعہ دائرة المعارف اس کتابی مجموعے میں بر صغیر کی شیعیت سے مربوط تمام اہم مطالب، اہم شخصیات، کتب، مقامات وغیرہ

من حاب الرب المساب المعنى حروف تبجى كى ترتيب سے پیش كياجات گا۔ كومقالول كى شكل ميں الف،ب يعنى حروف تبجى كى ترتيب سے پیش كياجائے گا۔ سوس تالدوں كى فد سەن كى تەرەبى

سو کتابوں کی فہرست کی تدوین اس کتابی مجموعے میں بر صغیر کی شیعہ تالیفات، تصنیفات، تراجم (مخطوطات اور مطبوعات) کی توصیفی

معرفی کی جائے گی۔ جنگی تعداد ایک تخمینی حد تک چالیس ہزار (۴۰۰۰۰) ہے۔ مهر بر صغیر کے شبیعہ اکابرین کا تذکرہ

اس کتابی مجموعے میں برصغیر کے شیعہ علماء اور دیگر دانشوروں کے مجموعی حالات زندگی پر روشنی ڈالی عائے گی۔ مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

۵-یادناے یعنی بعض شیعہ علماءاعلام ودیگر دانشوروں کے حالات زندگی اور ان کی علمی واجتماعی کاوشوں پر مشتمل

> مستقل تاہیں تحریر کی جائیں گ۔ ٢\_سيمينار

ملت کے بزر گوں اور محسنان اسلام کی یاد میں سیمینار کا انعقاد کرنا۔ ۷۔ تراجم کتب

برصغیرے علائے اعلام کی عربی اور فارسی کتابوں کاار دومیں اور بعض ار دو کتابوں کافارسی اور عربی میں

ترجمه كياجائے گا۔ ۸۔نشرمجلہ

"میراث برصغیر" کے عنوان سے شش ماہی مجلہ کی اشاعت و تشہیر۔ 9۔ویب سایٹ

انٹر نیٹ کے ذریعے ان مطالب کوساری دنیاتک پہنچایا جائے گا۔ ان شاءاللہ تعالی. • ا۔احیائے قبور

یعنی جن بزرگ شخصیات نے مذہب اہل ہیت کی خدمات انجام دی ہیں انکی قبورومقابر کی تغمیر ات کرنا۔

مر کزیسے تعاون کے ذرائع آپ مندرجہ ذیل طریقوں ہے اس مر کزکے ساتھ تعاون کرسکتے ہیں:

مالى تعاون؛

مر کز احیائے آثار برصغیر کسی بھی ادارے اور شخصیت سے منسلک نہیں بلکہ قوم و ملت کا در در کھنے والے مخیر حضرات کے تعاون سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہے۔لہذا قوم وملت کے تمام افراد سے اس

کار خیر میں تعاون کی اپیل کی جاتی ہے۔

# كتب سے متعلق تعاون؛

یعنی عام کتب کے علاوہ نایاب و کمیاب کتابوں کا قلمی یا مطبوعہ اصل نسخہ یا فوٹو کا پی یا Ott ارسال کر کے قلمی ودیگر قدیمی کتابوں کے بارے میں فون ،ایمیل یا خطے ذریعے اطلاع دے کر کہ فلاں کتاب

فلان صاحب یافلان کتابخانه میں ہے؟ جن افراد کے پاس قلمی وناور الوجود (کمیاب )کتابیں ہیں۔ وہ مرکزے مربوط افراد کو فوٹولینے کی

جن کتابوں کو بیہ مر کز شائع کرناچاہتا ہے۔ آپ اپنے بز گوں کے ایصال ثواب کی نیت سے اس کتاب

كوشائع كروانين؛ محققین اور متر جمین مرکز کی امتخابی کتابوں کی تحقیق اور ترجے میں حتی المقدور تعاون فرماکر؛

اور ملت کے تمام دلسوزافراد سے اپیل ہے کہ براہ کرم، شیعہ دائرۃ المعارف، فہرست کتب اور تذکرہ اکابرین شیعہ سے مربوط کتب کی تدوین کے لئے شیعہ مذہب سے مربوط اطلاع فراہم کرکے اس اہم کام

# میں مر کز کے ساتھ تعاون فرمائیں،مثلأ

### تدوين مقالات:

# آپ اپنے علاقے یادیگر علاقوں سے متعلق ند ہب وملت کے موجودہ اور گذشتہ ولسوز شیعہ علائے

کرام، ذاکرین،اطباء، حکماء،مستبصرین(یعنی اپنے سابقه مذہب کو چھوڑ کر مذہب شیعه کو قبول کرنے والے حضرات)، مذہب کے خدمت گذار شیعہ وزرا،و قبائلی رؤسا،شیعہ خاندان،شیعہ حکمران،شیعہ اولیائے

کرام و دیگر اہم ترین شیعہ شخصیات، کے حالات زندگی اور انکے آثاراوراہم ترین ماتمی انجمنیں،

الم بار گابی، شیعه مساجد، شیعه مدارس، شیعه کتاب خانے، شیعه مو توفات، شیعه قبرستان، خلاصه: شیعیت سے متعلق ہر قشم کی حچوٹی یابڑی ،ہر زبان اور ہر موضوع سے متعلق کتاب ودیگر مقامات

اور موضوعات کے متعلق اطلاعات اور مقالات ار سال کر کے۔

#### ارسال فوڻو:

متعلق مقامات ہے مربوط فوٹو، قبلم وغیرہ ارسال کرکے ، یا اطلاع دے کر، خلاصہ کلام یہ کہ برصغیر کی

#### ضرورى اعلان!

آپ جس قتم کی بھی اطلاع یا مواد فراہم کریں اُسے متند ہو ناچاہیے اور اگرآپ کی بیا اطلاع مقالہ کی شکل میں ہو تومذ کورہ بالاکتب میں اسے آپ کے ہی نام سے تحریر کیا جائے گا لہذااسے متند ومتدل طریقے سے تحریر کرنا

ضروری ہےالبتہ مرکزاس کو مفید بنانے کے لیے ترمیم واضافہ کاحق رکھتا ہے اور حتی المقدور جاپ کرنے سے

قبل ایک و فعه صاحب مقاله کویه مقاله د کھا یا جاےگا،اس لیے آپ اطلاع ارسال کرتے وقت اپنامستقل اور عارضی

پندادر رابطه وفون نمبراور Email ضرور تحریر فرمائیں۔شکر بیہ

شیعیت سے مربوط ہر قسم کی دقیق اطلاع یااصل مواد فراہم کرے آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں۔

مذ کورہ بالاعناوین بعنی شیعہ علائے کرام ودیگر دانشوروں اور مذہب کے دیگر محسنوں کے اور شیعیت سے

میراث سعندش میراث برتنس

### مفارقات الحُسينيه والعثمانيه

تالیف:علامه الحکیم السید غلام حسین کنتوری ناشر:مطبع اصلاح کھجوہ ضلع سارن ہند (زیر سرپر ستی علامہ سید علی حیدر نقوی)

> ﴾ تمثال مؤلف كتاب ﴾ مؤلف كے بارے ميں ﴾ كتاب كے بارے ميں

مؤلف کے بارے میں

علامه سيد غلام حسنين كنتوري(١٥ر رسي الاول١٢٣٥\_١١١ رسي الاول١٣٣٥هــ ق) ولادت وتعليم

آپے اربیج الاول ۱۲۴۷ھ میں بمقام کنتور پیداہوئے۔ کنتور میں قر آن ختم کرنے کے بعد ۱۲۵۴ھ میں

لکھنو آئے اور شاہی مدرسہ میں ابتدائی کتب پڑھیں،۵ا سال کی عمر میں یعنی ۱۳۶۲ھ میں آپ کی شادی

جناب علامه سيدمفتى محمد قلى خان مرحوم كى صاحب زادى سے موئى۔

پھر آپ کچھ عرصے کے لیے اپنے شہر کنتور تشریف لے گئے۔اٹھارہ سال کی عمر میں دوبارہ لکھنو آئے اور جناب سید احمد علی صاحب محمد آبادی اورآیت الله سید العلماء سید حسین علیمین مکان اور جناب ممتاز

العلماء بن سیدالعلماء سے بنکیل علوم کی اور جناب علیمین مکان نے آپ کو اجاز کا جتہاد عطافر مایا۔

علمى وثقافتي سر گرمياں قادر مطلق نے روز اول سے ذہانت و ذکاوت اور جو دت آپ کے جصے میں لکھے دی تھی۔ آ قای نو گانوی صاحب "تذكرہ في بہا" كے كہنے كے مطابق جناب علامه كنتوريٌّ چونسٹھ علوم كے ماہر تھے۔مندرجہ ذیل

چندموضوعات پر آئی دستر سیاس قول کی تصدیق کرتی ہے۔ ا۔ آپ کچھ عرصہ مدرسہ سلطانیہ کے داروغہ رہے اور ۱۸۶۱ء میں چوک لکھنو کے رجسٹر ارہو گئے۔ یه کام اس قابلیت سے انجام دیا کہ انعام حاصل کیا۔

۲۔ آپ سمریزم کے ماہر تھے اور اکثر امر اض کاعلاج اس کے ذریعے سے کرتے تھے۔ سرای طرح آپ علم جفر کے بھی ماہر تھے مگر ۱۲۸۴ھ سے چھوڑ دیا۔ سمر آپ کانامر دی کے خاتمے کانسخہ تیر بہدف تھا۔

٧- آپ نے چاندی اور سونا بھی بنایا۔

۵۔ آپ نے مد قوق اور مستشقی کاعلاج کیااور کامیابی ہوئی۔

ملا قات ہو کی تو پر نسپل صاحب آپ سے بہت عزت سے پیش آئے۔

اختیار کرلی جس کی وجہ ہے مدرسہ پھریستی کی طرف چلا گیا۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

ے۔ دین مدرسے کے استاد اور علمی کتب کے مصنف اور متر جم ہونے کے باوجو د گھڑی بھی درست کی۔

مذ کورہ بالا موضوعات کے استاد ہونے کے باوجو د آپ نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور مذ کورہ

فنون سے ضرورت کی حد تک معاش زندگی کا استفادہ کیالیکن دینی خدمت کے بدلے میں پچھے نہ لیاجس کی

زندہ مثال وہ زمانہ ہے کہ جب آپ عسرت و تنگدستی میں تھے اور امام جماعت بھی تھے تب بھی نماز

پڑھانے کی نوکری نہیں کی بلکہ تحکیم ہاشم علی خان صاحب رئیس موہان کے صاحبزادوں کو پڑھانے کی

ملازمت کرلی۔ انہیں چیزوں کو دیکھ کر آگرہ کالج کے پرنسپل نے آپ سے ملنے کی خواہش تھی اور جب

تقریبا۲۸۹اھ میں جناب مرحوم نے لکھنو کمیں ایک مدرسہ ُ دینی کی بنیاد ڈالی بیدمدرسہ پہلے جناب ممتاز

العلماء کے امام باڑہ میں تھا مگر آپ کی کوشش ہے ایسی ترقی کی کہ جناب مولوی سیداحمہ علی صاحب قبلہ محمہ

آبادی نے آپ کے اس فعل حسن کی ان الفاظ میں تعریف فرمائی "آپ کے مساعی جمیلہ کاہم سب کو

شکریداداکرناچاہیے آپنے قومی طاقت شیعد کو معین کر دیااور کیسی کیسی امیدہائے موہومہ جاری روز بروز

گگر افسوس کہ ستم ظریفوں،بدز بانون اور حاسدوں نے اس خادم دین کو بھی نہ چھوڑالہذالو گوں نے بیہ

سب پچھ دیکھتے ہوئے بھی جناب پر زبان اعتراض بلند کی جس کی وجہ سے آپ نے فورا مدرسہ سے علیحد گی

بر آتی جاتی ہیں "۔اس کے علاوہ آپ اکثر اپنے رسائل چھپواکر مفت تقسیم فرمادیتے تھے۔

کیکن بعض افاضل اوراعلام نے آپ کو دوبارہ تیار کیا اور آپ پھر مدرسے کے علاج میں متوجہ ہوئے۔ان خدمات کے علاوہ آپکی ایک خدمت رہے بھی ہے کہ آپ اپنے ہی جیب خرچ سے تبلیغ دین کے

كي ايك اخبار" الاخيار" فكالتي تقيه

۱۸۶۲ء میں مفلوج ہو گئے۔خواب دیکھا کہ دومیم انجیل ہاتھ میں لئے کہہ رہی ہیں کہ اگر عیسائی ہو جاؤ توابھی سیح اور سالم ہو جاؤ گے ؛ یہ سن کر آپ کو ایسا غصہ آیا کہ تن بدن میں آگ لگ گئی،اشتعال سے

حرارت عزیزی کے سارابدن بھیگ اٹھااور تمام سدہائے بلغمی اعصاب حرکت میں آکر محصیل ہو گئے آتکھ

تحلی توتمام اعضادرست یتھے۔

آ قای نو گانوی کے بقول عزائے سیدالشہداء میں خاص انبہاک تھا۔ ۱۸ دسمبر ۱۸۹۴ء کو بمقام بہڑہ سادات ضلع مظفر نگر میں ہونے والا سنی شیعہ مناظر ہ آپ ہی کامنعقدہ کیا ہوا تھااور نحیف بھی شریک تھا۔

غالبا١٨٩٥ء كے جلسه كندوة العلماميں بھى آپ شريك تھے۔ اہل سنت نے آپ كى بڑى عزت افزائى كى اورآپ نے بھی دستار نبوی پر اعلی در ہے کی تقریر فرمائی۔ انجمن جعفرید مظفر تگر کے پہلے جلسے ۱۳۲۷ھ

میں بھی آپ شریک تھے۔شیعہ پرچہ "تھجوہ ۱۹۰۱ء"میں ہے کہ آپ کی نگرانی میں میر ٹھ میں ایک المجمن بغر ض اصلاح مومنين قائم كى منى اور جس كاهر اتوار كووعظ ہو تاتھا۔

پرچه کذ کوره اپریل ۱۹۰۸ء میں ہے کہ کے محرم ۳۲۳اھ کو آپ نے تربت کاسر خبو جانااور آسان سے خون برسنا وغیرہمیر ٹھ میں ممبر پر پڑھا، کسی کوشک ہواتو گیارہ بجرات کے لام باڑہ کے پانچے عَلَم سرخ ہو گئے در میان والاعلم

بہت سرخ تھا؛ دوبیجے تک یہی حالت رہی اورے،۹،۸ محرم تک یہی کیفیت ہوتی رہی بہت لو گول نے دیکھا۔

اسی گھٹری سازی اور صابون سازی اور حکمت ، کو اپنا ذریعه ُ معاش بنایا اور نماز پڑھاتے نتھے لیکن تنخواہ

وصول نہیں کرتے تھےاور نیل بنانے کا کارخانہ ککر ولی ضلع گلر میں کھولا مگر اس میں خسارہ ہوا۔راج جو د ھپور ، بھر تنور ، آگرہ، گوالیار ، کشمیر ، ضلع میر ٹھ ، مظفر گگر وغیر ہ میں آپ نے اپنے مطب اور ہدایات کے فوائد کے چشمے بہادیئے اورامراض مزمنہ کو جڑسے اکھاڑ کر پھینک دیا نیز اپنی کتب کے علاوہ جناب

مجله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

ممتاز العلماء کی تفسیر" ینا بیج الانوار "بھی چھاپنی شروع کی۔

لكھاكە جناب سلطان العلماء نے اجاز ہُ اجتہاد دیا۔)

حقائق آج تک ہماری ساعت سے نہیں گذرے۔)

۱۲۔انتصارالاسلام درسہ جلد(غیر مسلمین کے جوابات)

•اـترجمه تشخيص جالينوس فارس

اا۔مأتین درمقتل حسین ساجلد

۲\_رساله دراشکال وضومشتمل بر(۷۲۰)صور؛ سورساله تفني في القرآن؛

ہم۔شرح اعجاز خسروی؛ (منشی نولکشور صاحب کے ایما پر تحریر فرمائی اس کاپہلا حصہ جناب مولوی سید اعجاز حسین صاحب مرحوم نے ملاحظہ فرماکر کہا کہ خداتم کو حاسدوں کی نظرہے بچائے۔)

ہندے انگی سند۔)

۵\_رساله شیخ الرئیس؛(عمل اکسیرامض عربی کاار دوتر جمه\_)

٧- رساله شیخ اکسیر احمر عربی کاار دوتر جمه ؛ (سرسید احمد خال صاحب کے اخبار تہذیب الا خلاق کاجواب۔)

ے۔رسالہ کشواہد(اردوبیعنی جوالفاظ اردومیں بولے جاتے ہیں ان کی تذکیر و تانیث کا قاعدہ اور شعر ائے

9\_شرح زیارت ناحیه ٔ مقدسه؛(حسبِ فرمائیشِ حضرت واجد علی شاه مرحوم مغفور سلطان اودھ

بوساطت جناب نواب رفعتہ الدولہ بہادر اس کو سن کر جناب قائمۃ الدین نے بھی فرمایا تھا کہ ایسے د قائق

۸\_رساله نورالعینین فی شرح حدیث ابطال و مر ویه بالعین (جو کافی میں حدیث ہے۔)

ا ـ حواثى مغنى اللبيب وحواشى شرح كبير ؛ (آيه مباركه: ﴿ اينما تولمو افتُم وجه الله...﴾؛ پرايك یا دری صاحب نے اعتراض کیا تھاسلطان العلماء نے اس کے جواب پر آپ کومامور کیا اور آپنے ایسار سالہ

آپ کی تصانیف پہ ہیں:

ساا\_انعیه اردو ترجمه العین

۱۴۴ ـ زینبیه در حال از دواج رسول درر د نصاری و آریا

۱۵\_مفار قات حسینیه وعثانیه ۱۷\_زوالحاح مسنه

۱۷۔ ذوالجناحیُہ حسنیہ ۱۷۔ حسینیہ قرآنیہ

۷ا حسینیه فرانیه ۱۸ معراجیه ٔ قرآنیه ... شن

19۔ار دوتر جمہ قانون شیخ ۲۰۔ار دوتر جمہ کامل الصناعہ

۰۷-اردور جمده ن انصاعه ۲۱-ماینامه رساله تهافته الفلاسفه

ا کا۔ماہنامہ رسالہ مہافتہ انفلاسفہ یہ مجلہ برسوں جاری رہا۔اسکے علاوہ آپ کے مضامین اصلاح ،شیعہ تھجو ہ،اور اخبار امامیہ لکھنو ُ و

یہ محبلہ برسوں جاری رہا۔ اسلے علاوہ آپ نے مصابین اصلاری سیعہ مجو ہ،اور احبار امامیہ مسو اثناعشری دہلی،وسر مہروز گار آگرہ وغیر ہ جیسے رسالوں میں طبع ہوتے تھے۔

ں سرر اور اس الم المردر و اور المردور میں ہے۔ ان تالیفات کی فہرست لکھنے کے بعد صاحب تذکر ای بہاتحریر فرماتے ہیں کہ اس پیری(بڑھاپے) میں سن قلم میں مذکر کے دانات کو سیمیں ٹر سیمیں ٹر سے میں ایک بھی ناقہ میں اقرامی کے اس قرالی نہ

آپ کازور قلم جوانوں کو گھٹا تاتھا، آپ جھوٹے سے مولوی کو بھی اپنا قوت بازو سیجھتے تھے اس راقم الحروف سے ایس محبت رکھتے تھے کہ جیسے باپ بیٹے سے محبت رکھتاہے آپ اکثر اپنے رسائل چھپواکر مفت تقسیم فرمادیتے

تھے میرے یہاں آپ کی تصانیف آپ ہی کاعطیہ ہے۔ خدا بخفے بہت ی خوبیاں تھیں مرنے والے میں۔ تلاندہ

> آپ کے چند تلامذہ کے نام یہ ہیں:۔ آپ کے فرز ندمولوی تصدق حسین صاحب

آپ کے فرزند مولوی تصدق حسین صاحب دوسرے فرزند مولوی محمد علی صاحب مرحوم جناب فخر الحکماءسید علی اظهر شریف العلماءسید شریف حسین

شریف انعلماء سیدشریف حسین حکیم مهدی علی صاحب کنتوری سخنف شد ماه دين عالم همه بي نور شد

دل همه مجروح گشت وزخم دل ناسور شد

در کتاب و در مجالس وصفت او مذکور شد

سال فصلى وفاتش ظاهر از مغفور شد

مولوی سید آغاعلی صاحب جلالوی مدرس و کٹوریہ کالج آگرہ مولوي محمدامين صاحب ساكن كفجوه ضلع سارن

مولوی حبیب حسین صاحب ساکن وہولڑی ومدرس مدرسہ منصبیہ میر ٹھ

بالآخراس خادم دین دمذ ہبنے کے اوسمبر ۱۹۱۸ءمطابق ۱۳۱۸ ہے الاول ۱۳۳۷ھ کوفیض آباد میں انتقال فرمایااورلاش کنتور میں لا کر د فن کی۔ جنتری ہندی میں لکھاہے کہ اس شب کو چاند گر <sup>ہ</sup>ن ہواجو بعض جگہ

ہوااور بعض جگه نظرنه آیااور اخبار مشرق گور کھ پور ۹ جنوری ۱۹۱۹ء میں جناب ڈپٹی سید محمد ہاشم علی صاحب

رئیس جو نپور کی میہ تاریخ لکھی ہے: حیف از ظلم تعدی و جفائی چرخ پیر

عالم زین عالم فانی شده سوئی جنان خالی شد هندوستان از عالم معجز بیان

کرده رحلت از جهان و یافت جائش درجنان از لب كتتور نيز أمد ند از بهر سال

زیب ایوان جنان علامه کنتور شد باز بشنود از لب جمهور بهر سال او

وائی پنهان از نگه علامه کنتور شد شیعه کا نفرنس منعقده اپریل۱۹۱۹ءمقام آگره میں به ریزولیشن پاس ہوا که به کا نفرنس جناب علامه

مولاناسید غلام حسنین صاحب کنتوری کی وفات حسرت آیات پر افسوس ظاہر کرتی ہے اور ان کے پس ماند گان سے جمدروی ظاہر کرتی ہے۔<sup>(1)</sup>

ا ـ تذکره بی بهاءص ۳۸۰ چاپ جدید؛ سفر نامه علامه کنتوری؛مرتبه حکیم سید محمد کمال الدین حسین جدانی، ۸۸ صفحات؛ مطلع انوارص ۳۸۱ س

### متن كتاب

## (آغاز سخن)

الحمد الله الذي ميز من عباده الصالحين والطالحين بعلامات لا يشبه احدالفريقين منهم بالاخر ثم بين لنا انبيائه ولا سيما نبينا خاتم الانبياء اياها ببيان واضح وتبيان ظاهر، صلوة الله وسلامه عليهم وعليه واله صلوة تعد لنا في دارالكرامه مثوبات ومفاخر وبعد

صلوۃ تعد لنا فی دارالکرامہ مثوبات ومفاخر وبعد جمیع حمدایسے خداکے واسطے ہیں جس نے اپنے نیک بندوں اور بد کر دار بندوں میں تمیز دی ایسی علامت سے کہ ایک دوسرے سے مشتبہ نہیں ہو سکتا پھر ان آیات کو انبیائے کر ام علیہم السلام خصوصا ہمارے نبی

سے کہ ایک دو سرے سے مسلبہ ہیں ہو سما پر ان آیات و انبیائے سرائم میں اسلام مسلوصا ہمارے ہی خاتم الا نبیاء محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم، نے ہم سے بیان فرمایا واضح طور سے اور ظاہر طریق سے، درود خدا

سب انبیاء علیہم السلام پر ہو، ہمارے نبی کٹائیاً آپٹم پر اور ان کی آل پر ایسادرود جو ہمارے واسطے دار آخرت میں تو ایمائے کثیر اور مفاخر کاذخیر و جمع کر دے۔

تو ابہائے کثیر اور مفاخر کاذخیر ہ جمع کر دے۔ بعد حمد اور صلوۃ کے ، کہتا ہے بندہ ُ فقیر محتاج اپنے اس پر ورد گار کاجو پچے مچے غنی ہے غلام حسنین کنتوری

کہ مجھے اس رسالہ کے لکھنے پر بعض افراد کے اس قول نے کشاں کشاں آمادہ کیا جو حضرت عثان کے حق میں کہتے ہیں کہ، حضرت عثان ذی النورین تھے اور غنی تھے اور شہید بھی ہوئے۔ یہ تینوں اوصاف ایسے

ہیں جو کسی صحابی یا اہل بیت نبی میں جمع نہیں ہوئے۔حضرت عثان ذی النورین تو اس وجہ سے ہوئے کہ دود ختر نبی کے بیہ شوہر تھے۔

کاش مجھے معلوم ہوجائے کہ ان دونوں دختروں کو، کیوں بیالوگ دونور کہتے ہیں؟ کیاجناب رسول صلی اللّٰہ علیہ واٰلہ وسلم نے بیہ لقب ان کو دیاہے؟ یاان لو گوں نے بیہ لقب دونوں دختروں کو دیاہے جنہوں نے

الله عليه واله و سم مے بيد لقب ان لو دياہے؟ ياان لو لول ہے بيد لقب دولوں د سروں لو دياہے جمہوں۔ حضرت عثمان کو خليفه بنايا؟

کی ثابت کرتے ہیں ان کار د اور ابطال ہو جائے۔

امرشبهات میں باطل کر تاہے۔

(سات عدد مشتر کات)

حضرت عثان کاغنی ہونااس وجہ ہے کہ اپنے کنبہ اور قبیلہ کوزیادہ در ہم دینار دیتے تنصے فقط۔ پھر چو نکیہ

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

یہ وادو دہش مسلمانوں کے مال سے ان کے حق تلفی کر کے ہوتی تھی لہذا بعض فضلاسے میں نے یہ تاویل

سی ہے کہ حضرت حضرت عثان کو اکسیر بنانا آتا تھا (اچھی کہی) شہید ہونا حضرت عثان کا توبیہ حیلہ اس

واسطے کیا جاتا ہے کہ ان کا خاتمہ بالخیر ہونا ثابت ہو کہ جو بد گمانی ان ہے لوگ کرتے ہیں اور چند برائیاں ان

مجھے قشم ہے تمہاری جان کی بیالوگ اپنی مستی اور بیہوشی میں سر گر دان ہیں۔اس لئے کہ خدائے عادل

نے بغرض تمیز حق وباطل کے اس قتل حضرت عثان کو پوری دلیل اور برہان کے ظاہر کر دیاہے کہ اس

۔ فکل سے ان کی برائی،بدانجامی، خرابی عاقبت ثابت ہوگئی۔خدانے ان کے مریدوں کی دروغ گوئی کو باطل

کر دیااور جومباہات اور فخر کیا کرتے ہیں سب کومٹادیا۔ پھر چونکہ ان امور کا اعلان نتائج عظیمہ پر شامل ہے

اور شبهه زیاد تی مرتبه اور شبه ٔ مساوات، حضرت عثان کا اہل بیت نبی ہے، خاص کر امام حسین، کی مساعات

لہذا بیر رسالہ خاص ہم نے اسی غرض سے لکھاہے اور غرض یہی ہے کہ اس رسالہ میں ہم قتل حضرت

عثان اور شہادت امام حسین کا فرق بیان کریں گے۔اور میں ان امور کاذ کر اس رسالہ میں نہ کروں گا کہ جن

میں صحیح شبہات کا پڑجانا بلا متخصیص اعتقاد مذہبی کے ہو سکتا ہے اور ان شبہات کی وجہ ہے وہ روایات

موضوع کہی جاتی ہیں، بلکہ میں ان باتوں کا ذکر کروں گا، جن کو تاریخ سیحے لکھ رہی ہے،روزِ قتل جوامور ان

دونوں مقتولین کے حادث ہوئے اور روزانہ حادث ہوتے ہیں ، جن کو ہم مشاہدہ کررہے ہیں۔ہم کو لایق

ہے کہ پہلے امور مشار کہ کو بیان کریں اور اس کے بعد مفار قات، کو لکھیں کہ جنہیں وہ مشار کات سمجھ

(ا۔خلافت؛ ۲۔مظلومیت؛ سورپیاس؛ ۸۔ اہل وعیال کے سامنے قتل؛۵،۷،۷ عنسل، کفن اور وفن

رہے ہیں (ند در حقیقت)اور بید گمان اور ان کابر اہ جہالت ہے، یا تحامل عار فاند کرتے ہیں۔

# پہلاامر مشترک میہ ہے کہ دونوں خلیفہ رُسول منے:

ایک فرقہ کے نزدیک، جو حضرت عثان کو تیسر اخلیفہ اور امام حسین کو چھٹا خلیفہ شار کر تاہے۔ کیکن

کہ بیہ اختیار خلیفہ بنانے کا آ د میوں کوخدااور رسول کا تھکم اس پر نہیں ہے۔کیکن امام حسین گاچھٹا خلیفہ ہونا،

اس طرح کہ آدمیوں نے اپنی تجویز ہے ان کو خلیفہ بنایا ہو تو چونکہ ان کی خلافت کا انتظام نہیں ہوا یعنی

اجماع اور قہراور غلبہ جوشر ط ضروری اس خلافت کی ہے وہ پوری نہیں ہو ئی پھر کیو نکر آپ چھٹے خلیفہ ہو سکتے

ہاں! امام حسین کا تیسر اخلیفہ منصوص من اللہ، زبانی ہمارے نبی کے ہونااور نیز ان کوان دلا کل کاعطاکر نا

خداکا، جن ہے سیے خلیفہ نبی کی شاخت ہوتی ہے، یہ بھی ایسی بات ہے جس سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا،

بشر طیکہ وہ دشمن خدااور رسول نہ ہو اور محض براے عناد انکار نہ کر تا ہو۔ جب تیسرے خلیفہ کی شرکت

باطل ہو چکی۔ تواب ثابت ہو گیا کہ امور مشتر کہ میں سے خلافت دونوں میں نہیں ہے، بلکہ بڑافرق بین ان

دونوں میں ای امر خلافت کاہے، جس پر اور سب امور متفرع ہوئے ہیں اور چونکہ ہم نے عہد کر لیاہے ابتد ا

میں اسی رسالہ کے کہ جن روایات میں شبہہ پڑتا ہے ان کو ذکر نہ کریں لہذاان روایات کو جو کتب ساویہ میں بہ

ان کا یہ بیان ہے کہ حضرت عثمان بھی (۲\_) مظلوم تھے اور (۳\_) پیاسے (۴۷\_) اینے اہل وعیال کے

سامنے قتل کئے گئے اور (۵\_) دفن اور (۷\_) عنسل اور (۷\_) کفن سے منع کئے گئے، زمین پر ان کی لاش

پڑی رہی اور یہی حال امام حسین کا ہے۔ یہ سب چھ آباتیں ہیں۔اب ہم ان کو ضرور بیان کریں گے کہ ان

نسبت ای واقعہ کے ہیں ان کونہ لکھیں بلکہ اہل ہنود کی کتب کی بھی کوئی روایت درج نہ کریں۔

سب میں حضرت عثان اور امام حسین شریک ہیں یا کہ بالکل جداجداہیں۔

ابرہے(دیگر)مشترک امور

ہیں؟اور ان خلفاء میں ان کاشار ہو سکتاہے جو آدمیوں کے بنائے ہوئے خلفا گزرے ہیں؟

حضرت عثان کا تیسر اخلیفہ ہونا، اس طرح پر کہ آدمیوں نے اپنی رای اور اختیار سے ان کو خلیفہ بنایا، توبیہ الی بات ہے جس سے کوئی فرقہ انکار کر نہیں سکتا۔ جس طرح اس کا بھی انکار کوئی فرقہ نہیں کر سکتا ہے،

# عله ميراث برصغير (محرم الحرام نمبر)

حضرت عثان کا مظلوم ہونااور اس میں بیہ دیکھوان پر کس نے ظلم کیا؟اور کیوں بیہ ظلم کیا؟اور بیہ بھی

د کیھو کہ ابتدا ظلم کی قاتلان حضرت عثان ہے ہوئی؟ یاانہوں نے ان مظالم کا انتقام لیاجو حضرت عثان

سے صادر ہوئے تتھے؟ اور دراصل وہی لوگ مظلوم تتھے، یہ بھی دیکھو کہ وہ قاتل کون کون لوگ تتھے؟

جن میں صحابہ جلیل اور ثقہ عادل بقول اہلسنت ایسے شامل تھے (بلکہ بانی) جن کی فضیلیت کا کوئی سنی انکار

ہی نہیں کر سکتا اور نہ ان کی دیانت اور بزرگی ہے انکار ہو سکتا ہے۔ قاتلان حضرت عثان کے نام اور شر کا

اور معاو نین کے ہموجب تصریح ثقاۃ علماءاملسنت کے پڑھوجن میں ابوالحسن مازنی ایسے بزرگ جلیل الشان

چنانچہ کتاب استیعاب ابن عبد البرمیں لکھاہے اور عبد اللّٰہ بن عمر (پسر خلیفہ دوم) بھی شریکِ قتل تنھے

جبیہا کہ واقدی امامِ تاریخ اہل سنت نے لکھاہے، عبداللہ کا قول بیہے: قشم بخدا کہ ہم سب طالبان قصاص

میں کوئی ایسانہ تھاجو قاتل حضرت عثان نہ ہو یا خاذل یعنی تارک نصرت حضرت عثان نہ ہو۔تم کولازم ہے

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت عثان کامظلوم ہونااس کو تاریخ باطل کررہی ہے اور صحابہ عدول کاشریک ان

چند جھوٹی روایات جو حضرت عثان کے قتل ہونے کی اور ان کے جنازے پر فر شتوں کے نماز پڑھنے کی

جو ہمارے نبی کی طرف منسوب کرتے ہیں،سب موضوع ہیں اور بنی امیہ کی گھڑی ہوئی ہیں جیسا کہ

محققین اہل سنت نے بتصر یکے اس کو لکھ دیاہے اور حضرت عثمان کے مقتول ہونے پر محض خبر دہی رسول ً

اوران کے قاتلوں کی بد حالی اور بدانجامی کی خبر نہ دینے اور نہ اس قتل کی کوئی عظمت بیان فرمائی منہ قاتلوں

کامعذب اور مقہور ہونا، دنیااور آخرت میں اس کا پچھ ذکر نہ کرنایہ حضرت عثان کو کیا نفع دے سکتاہے؟

کے قتل میں ہونا، یہ بھی ان کے مظلوم نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب تو ثابت ہو گیا کہ حضرت عثان اپنے

تصے اور وہ لوگ بھی جو بیعت عقبہ اور جنگ بدر میں حاضر تھے۔

كتاب متطاب "تثيييد المطاعن" كو ديكھو كه وہ اسى بحث خاص ميں لکھى گئى ہے۔

مظالم شدیدہ کی سزامیں قتل کئے گئے اور وہ بے گناہ نہ تھے بلکہ واجب القتل تھے۔

(ردشبهات)

کیکن واقعہ حرۃ اور قتل اہل مدینہ کاجویزید کی فوج کے ہاتھ سے گذرا، بیسب کچھ بعد شہادت امام حسین ً

کے تھا، حضرت عثمان کے قتل ہے اس کو کیا تعلق ہے اور نہ کسی روایت میں حضرت عثمان کے مجازات سے ہوناوار دہواہے اور کیونکہ بیہ واقعہ مجازات قمل حضرت عثان سے ہو سکتاہے حالا نکیہ قاتلان حضرت عثان

وہی صحابہ بدری ہیں جن کو عموماً سنیوں کے اعتقاد کے مطابق جنت کی بشارت ہو چکی ہے پھر اگر ان کے

معذب ہونے کے قائل ہوں تووہ اجماع باطل ہو گاجو ان کے بہثتی ہونے پر دلالت کر رہاہے۔ گمر اینکہ

اس کے قائل ہوں کہ قاتل حضرت عثان اور مقتول یعنی حضرت عثان دونوں بہثتی ہیں جیسا کہ سنیوں کا

شعارب (میرے دونوں میٹھے) پھر جب ہم نے حضرت عثان کے مظلوم اور بے گناہ مارے جانے کو باطل كرديا، اب ظاہر ہوگيا كه اس امر ميں بھى مشاركت ان كو امام حسين سے نہيں ہے۔ ہم آئندہ ان

مفار قات کا ذکر کریں گے کہ جن ہے معلوم ہو گا کہ ان دونوں مقتولین میں کوئی ایسی نسبت یا شرکت

نہیں ہے کہ جس سے مقتول حضرت عثمان کی کرامت ثابت ہو۔

اب رہے ہمارے حسین مظلوم: کیاکسی منصف کوتم دیکھتے ہوجو آپ کے مظلوم ہونے میں شک اور

شبہ کرے؟ یا آپ کے بے گناہ شہید ہونے میں اس کو شک ہو؟ اور کیا علماء سیر میں کسی کو تم یاتے ہوجو ہمارے نبی سے امام حسین کا بے جرم مقتول ہو ناروایت نہ کر تاہو؟ بلکہ شہادت امام حسین کے اس ہولناک

واقعے کو، تم ان کتب ساویہ میں بھی مذکور پاؤے جو قبل بعثت ہمارے نبی کے پیشین گوئی کررہی ہیں۔اس

طرح ہمارا قر آن بھی واقعہ شہادت اور سز ااور جزاجو پچھ اس کے متعلق ہے سب کو ابتدائے ولادت امام

حسین "ہے بیان کررہاہے، جبیہا کہ ہم نے اپنے رسالہ حسینیہ قرآنیہ میں بخوبی اس کو لکھ دیاہے (پڑھو) ہیہ قصہ ہائے شہادت اور روایات، ان کاذ کر حد تواتر کو پہنچ گیاہے اور مور خین اسلام کی مخصیص ندر ہی اور یہی

کھلاہوافرقہے۔

روایات شہادت امام حسین کے صحیح ہونے اور حضرت عثان کے تقل کی ان روایات کے غلط ہونے

میں، جن سے کوئی بزرگی ان کی ثابت ہو ایصناً ایک اور طریقہ روایات کی صحت اور غلطی جانیجنے کا بعد اس

طریق کے جو ہم نے لکھاہے، یہ بھی ہے کہ اس واقعہ کے و قوع کے بعد نتائج کیا ظاہر ہوئے جن سے

فرق کرنے میں کافی ہو گی۔

عظمت یابرائی، خرابی اس واقعہ کی ثابت ہو۔اب تم کولازم ہے ان روایات کو پڑھو جو اگلے پچھلے مورُ خین ہر

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

مذہب کے ان دونوں مقتولوں کے بارے میں روایت کر رہے ہیں۔بس یہی یاد آوری تم کوحق اور باطل کے

روایات سے بڑھ کرتم کومشاہدہ ان کر امات اور معجز ات کاجو آج تک امام حسین ؓ کے ظاہر ہورہے ہیں،

ان کا ظہور بر ابر رہے گا، جب تک مشیت اللی جاری ہے اور حضرت عثان کے روز فقل سے لے کر آج تک

کوئی کرامت ظاہر نہی ہوئی۔اس کے دیکھنے اور سوچنے سے امرحق کی شناخت اور بھی بخوبی ہوتی ہے جس

سے بڑھ کر اور کو نسی بات ہے۔مجملاً ہم بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ نبی اگر خداکا پسندیدہ ہواور اس کی عزت

اور آبر دپیش خدا بھی ہو پھروہ قتل کیاجائے یاشہید ہوسب سے پہلے خدا پر واجب ہے کہ اس کاخون جو بہایا

گیاہے اور اس کو ذلت اور خواری ہے بچائے اور اس خون میں جہاں پر گراہو، یاکسی چیز میں بھر گیاہو کسی

قتم کی بد بونہ آنے پائے، نہ اور کسی قتم کی خرابی پیدا ہو کہ جس کے دیکھنے اور سننے سے لوگ نفرت کریں۔

کیاتم کو پوری خبر ہے کہ خون حضرت عثان کا کیا حال تھا؟اور کیسی کراہت لو گوں کواس کی بد بوسے پیدا

ر ہاخون امام حسین گا بیہ وہ خون ہے جو تمہارے نبی کے خون سے پیدا ہواہے، اس کو خدانے چند خواص

عجیبہ عطافرمائے ہیں،ان میں ایک بڑی صفت یہ ہے کہ جس وقت بیہ خون زمین پر گرے اس زمین کی مٹی

کسی جگہ پر کیوں نہ ہو سرخ ہو جائے بلکہ خون تازہ ہو جائے چنانچہ تم نے حدیث جناب ام سلمہ کی سنی ہے کہ

اس میں اسی زمین کی مٹی لائی ہوئی جبرائیل کی تھی جس کو جناب رسول نے ام سلمہ کے سپر د فرمایا تھا اور

بروفت فل اورخونریزی امام حسین کے وہ مٹی خون تازہ ہو کر شیشہ میں جوش مارنے لگی اور بیصفت اس خاک

پاک سے آج تک زائل نہیں ہوئی بلکہ سجدہ گاہ اور دانہ تسبیح کہ جن میں کسی قدر شائبہ یا آمیزش اس کی ہے

یہ بھیصفت خون امام حسین میں خدانے دی تھی کہ جس وقت خنجر ظلم سے وہ خون بہایا جائے آسان

سے خون برسے اور جو پتھر اور ڈھیلا اٹھایا جائے،اس کے نیچے خون بھر اہوا پایا جائے، یہ دونوں اوصاف تو

،بروزعاشورہ اب بھی سرخ ہو جاتی ہے، چنانچہ ہمارے ملک ہند میں چند مقامات پر الی نسبیج موجو دہے۔

ہو ئی تھی؟ مجھےاس خرابی کو طول تقریر سے لکھنامنظور نہیں ہے۔

چیثم دید کی قیم سے ہیں ان کا توا نکار ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر کیاخون حضرت عثان میں کسی نے ان دونوں صفتوں میں سے کوئی صفت یائی ہے؟ ایصناً میہ مجھی خاصیت اس خون میں خدانے دی تھی کہ جس کیڑے

میں بیہ خون لگ جائے اور جب اس کو کوئی شقی جسم اطہر امام سے اتار کر پہنے اس کو مرض بالخورہ کا یا اور کوئی مر ض لاحق ہو جیسا کہ اسحق بن حبثوہ ملعون، کو آپ کے خون آلودہ کرنہ کے پہننے سے ہوا۔ یا دوسر اشقی

جس نے عمامہ سحاب کو آپکے سراقد س سے اتار کراپنے سر پر باندھا۔ یہ بھی صفت دیکھنے میں آگئی ہے اور خون حضرت عثمان میں اس کا بھی کچھ شائبہ نہیں ہے۔

کیکن وہ خواص جو ہمارے دیکھنے کے قابل نہ تھے، ہال روایات صحیحہ سے ہم کو معلوم ہوئے ہیں ایک ان

میں سے بھی ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان سے اتر ااور ایک شیشہ میں خون لمام حسین ًاور دوسرے شیشہ میں خون

شہدائے کربلاکا بھر کر آسان پر لے گیا۔ ایصاً بعض معتمد علائے اہلسنت نے جیسے احمد اور ابن بطہ نے

روایت کی ہے کہ حالت خواب میں رسول اللہ ؓنے ایک شخص کی آنکھ میں ایک سلائی خون سے ڈبو کر پھیر

دی وہ مخص اندھاہو گیاجو قبیلہ ریاحِ قاضی کے اندھوں میں شار کیاجا تاہے۔

یہی وہ خواص ہیں خون امام حسین ؑ کے جو پوری دلالت کرتے ہیں کہ وہ جناب پیش خدا جلیل القدر اور بزرگ مرتبہ تھے۔جب ان میں سے کوئی بات بھی ہم خون عثان میں نہیں پاتے پھر کیو نکر ہم دونوں کے

شر کت ِ مراتب کے قائل ہوں؟اور جس طرح خون کی حفاظت واجب ہے اس طرح لاش کی بھی حفاظت واجب ہے کہ سڑنہ جائے در ندے اسے نہ پھاڑیں،اس کے گوشت کو در ندوں پر حرام کر دے بلکہ خدائے

برتر در ندول کو تھکم دے کہ اس لاش کی حفاظت کریں جو پارہ ہو کر زمین گرم پر پڑی ہو اور ایک نور سے اس کوڈھانپ دے اور اس لاش سے بوئے مشک اور عنبر کی دور دور تک تھیلے جس وقت ہواکسی رخ کی چلے

بدلے عفونت اور بد بوکے۔

اب آؤاور دیکھو کہ امور مذکورہ بالامیں ہے کون کون امر واقع ہوا قتل عثان کے بعد؟اور کون کون سا

واقع ہواہے بعد شہادت امام حسین کے ؟ای واقعہ جسد کے حالات کے معلوم کرنے ہے تم پرخواری اور عزت كالوراپتالگ جائے گااور كچھ شبہ باقى نەرى گا۔

مدینہ کے کتوں نے کھائی۔(۱)

توشاید کوئی اس کی بیجاطر فیداری کوتسلیم بھی کر تا۔

<sup>7</sup>\_ د یکھو جلد دوم تاریخ روضة الصفاصفحه ۲۳۳۴\_

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

اب ہم کہتے ہیں جب حضرت عثان کو اجلہ تصحابہ نے تحلّ کرایاان کی لاش اور ان کے غلاموں کی اور

ساتھیوں کی لاش گھورے پر ڈال دی جو سڑی ہوئی جگہ ہوتی ہے، ان لاشوں کو آنے جانے والے سب و کیھتے تھے جو اد ھر سے گذر تا تھا۔ لاشیں تین روز تک وہیں مزبلون پر پڑی رہیں اور ایک ٹانگ عثان کی

اسی طرح بعد دفن عثمان(اور مجھے نہیں ثابت ہے کس جگہ ہوااور کس نے کیا)جب ناکلہ ، زوجہ عثمان ،

ناظرین کو قشم ہے خدا کی، دیکھیں اور سوچیں اور انصاف کریں کہ جس لاش کے بعض اعضا کو کتے

کھائیں جو نجس تریں مخلو قات ہے ہیں؛ کیا اسی لاش پر ملا ٹکہ رحمت نماز پڑھیں گیں جو یاک اور یا کیزہ

خلقت ہے ہیں؟ یہ بھی دیکھو کہ نماز جنازہ اس وقت ادا کی جاتی ہے جب میت کو عسل دے لیں کہ نجاست

موت کی دور ہو جائے۔ بیہ جھوٹا بقول مشہور دروغگو راحا فظہ نباشد بھول گیااور بیہ روایت اس نے نہ بنائی کہ

پہلے فرشتوں نے لاشہ حضرت عثان کو آب بہشت ہے عنسل میت دیا،اس کے بعد نماز پڑھی اگر ایساکر تا

مگر خدا کی مشیت پر کون غالب آسکتا ہے۔لہٰ زایہ مفتری مبہوت ہو گیا۔ایضا کسی اور نے بیہ بھی روایت نہ

کی کہ حضرت عثمان کی لاش کو کسی ان کے پیرو کارنے عنسل میت دے کریاک کر دیا(حالا تکہ اب دوفتهم کی

نجاست اس میں تھی ایک تومیت ہونے کی اور دوم کتوں کے چبانے کی پھر ملا نکہ کاغسل دیناکیسا؟اب بیہ عذر

بھی اگر کریں کہ شہید کو عسل نہیں دیا جاتا ہے ساقط ہو گیا اس لئے کہ نجاست خارجیہ ہے پاک کرنا تو

ا۔ دیکھوتر جمہ فارس تاریخ اعثم کوفی صفحہ ۵۹ اجو بمئی میں جھیاہے ایصاً قاسم خوارزی نے شرح دیوان ابوالعلا، میں واقدی ہے بھی اس

نے ان کے غلام وغیر ہ کی لاشوں کو دفن کرنے کا تھم دیامصری لوگ سختی سے مانع ہوئے اور نہ ہونے دیا، تب

ان کی لاشوں کو شاہر اہ پر بے عنسل اور کفن کے ڈال دیا۔ کہ بھیٹر بے اور کتوں نے ان کو کھایا۔ <sup>(۲)</sup>

سو بیچارہ حضرت عثمان کو بیہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ رہے غلام اور دیگر رفقاء حضرت عثمان جو مارے گئے

کولا کُق ہے کہ اس کی ایسی بدانجامی دیکھ کرخواہ سن کرافتخار کرے؟ اور فخریہ اس کے حالات کوبیان کرے؟

تحےوہ توحضرت عثان ہے بدتر حالت میں رہے جبیبا کہ اوپر ہم لکھ چکے۔ آیا جس کا انجام ایساخراب ہو پھر کسی

اب ہم حالاتِ جسدِ مبارک امام حسین اور آپ کے سر اقدس کا نیز اجساد اور سرہائے شہدائے کر بلا کا

یبی ہے کہ امام حسین اور آپ کے اصحاب جنگل ویر ان میں زمین پاک صاف پر شہید ہوئے جس میں کوئی گھور میلا، کوڑا کر کٹ، نہ تھااور نہ کوئی چیز بد بو کی تھی کہ بیہ اجساد اس پرڈالے جاتے۔

جو معجز ؤ عظیمیہ پر شامل ہے وہ بیہ کہ جب ان بد کاروں کا بحکم عمر بن سعد ارادہ ہوا کہ لاش اطہر پر

گھوڑے دوڑائیں توخدانے ایک شیر کو حکم دیا کہ لاشہ کو اپنی گو دمیں لے کر محافظت کرے حبیبا کہ روایت

کا فی میں فضہ سے منقول ہے کہ جناب زینب ؓ نے فرما یا جلدی جافضہ ،اس شیر سے ان بد کاروں کے ارادے

کو بیان کر۔ فضہ اس جگہ گئیں جہاں وہ شیر ببیٹا تھا اور شیر سے ارادہ اشر ار کو بیان کیا۔ چنانچہ ان کے ہمراہ

شیر آیااورلاش اطهر کے ساتھ ایساہی کیا۔ملاعنہ ڈرگئے اور اپنے ارادہ سے باز رہے۔اور عمر بن سعدنے کہا

یہ جوہم نے کہا کہ اس شیر کو خدانے اس خدمت کی بجا آوری کا تھم دیا،اس کی دلیل یہ ہے کہ شیر کو

بلکه اس مقام خاص میں فوراشیر کا ای وقت خاص میں ہو نااور فضه کا اس پر مطلع ہو نا(حالا نکه اصحاب

اوراعزہ امام کسی کو اس کی موجو وگل کی خبر نہ تھی ) یہ بھی تائید ہمارے قول کی کر تاہے۔ بلکہ میر اگمان توبیہ

فضه کا کلام سمجھنااور اس کے ساتھ ساتھ چیچھے چیچھے جانا، پھر لاشہ کمام حسین کو پہچان لینا، یہ سب امور خارق

حال بیان کرناچاہتے ہیں۔

مخفی ر کھواس بات کو پیہ فتنہ ہے۔

عادات ہے ہیں کہ بدون حکم اللی کے واقع نہیں ہو سکتے۔

مفار قات

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

گزرااوراس کونه پهاژااورلاشه پرشب کواس طرح رو تا تھاجیسے عورت پسر مر دہ پرروتی ہے۔ تااینکه اس کی

اور خلاصہ بیہ ہے کہ شیر نے لاشہ کام حسین کی حفاظت کی اور کتوں نے حضرت عثمان کی ٹانگ نوچ کر

کھائی۔ بہ بین تفاوت رااز کجااست تابہ کجا۔ رہادوروز تک آپ کی لاش اطہر کا دفن نہ ہونا ہے کسی رو کنے والے

کی روک ٹوک سے مثل واقعہ حضرت عثان کے نہ تھا۔ اس لئے کہ لشکر عمر بن سعد نے عاشور کا ون

گزار کرشب یازد ہم کوچ کر دیا۔ ڈرتھا کہ شبخون نہ پڑے،خواہ گیار ہویں تاریخ صبح کواس لئے کہ بار ہویں

تاریخ صبح کو داخل کو فیہ ہوے۔ پھر کون تھاجولاشہای مطہر ہ کو د فن سے منع کرتا؟ اور کوئی روایت بھی الیی

یہ جو محض جھوٹی خبر اڑائی جاتی ہے کہ عمر بن سعد نے اپنی لشکر کے مقتولین کو جمع کر کے ان پر نماز

پڑھی اور دفن بھی کر دیا، یہ تو بنی امیہ کی بنائی ہوئی خبر ہے۔اس لئے کہ ان مقتولین میں مسلمان اور کافر

دونوں نتھے، پھر اگر دونوں کو جمع کر کے سب پر نماز پڑھی اور د فن کیایہ کیو نکراس کو جائز تھا؟ اگر کفار کو

جد ااور مسلمانوں کو جد اکر لیاتھاپس تاریخے اس کا پتانہیں ہے پھر کا فرمقتول خاک اور خون آلو دہ کومسلم

سے کیونکر پہچانا؟ اور ہم نے بہ بھی تسلیم کرلیا کوئی ذریعہ شاخت کامسلم اور کافرکی لاش کا ہوا، اب ہم بہ

پوچھتے ہیں کہ سارے مقتولین مسلمین کوایک ہی گڑہے میں دفن کیایا کہ ہر ایک کی قبر جداجدا بنائی؟ان

دونوں باتوں میں سے آج تک تاریخ سے کوئی بات ثابت نہیں ہوئی اور نہ اس سنج کشتگان کا پتاکسی مورخ نے

آخر کس زمانه میں اور کس وقت تا اینکه اس کا نشان مٹ گیا۔ اور اسی طرح کفارہ کا مد فن بھی معلوم

سہین ہوا۔میر اگمان قریب بہ یقین تو یہی ہے کہ ان ملاعنہ کی لاشیں د فن نہیں ہویں یو نہی پڑی رہیں ان کو

در ندہ جانوروں نے کھایا حبیبا کہ واقعہ حضرت عثمان اور ان کے غلامان وغیرہ کو ہم نے لکھاہے اور بیہ

مشابہت ان لاشوں سے جسد حضرت عثان کی البتہ پوری ہوتی ہے۔ یہ میر ا گمان اخیر ان کی لاشوں کی

دیاہے۔ کہ آخر کس جگہ پر تھااور کس نے اس کومٹادیا۔

ہم کو تہیں پہولچی کہ عمر سعدنے کچھ لوگ ایسے وہاں چھوڑ دیے ہوں کہ دفن شہداء کو منع کریں۔

نسبت بغلط گمان ہوا کہ جناب امیر اپنی شکل بدل آتے تھے نعوذ بااللہ منہ یہ

نسبت اس کی تائیدیه بھی ہے، کہ جس قدر زوار ہندی خواہ عجمی زیارت مر قد امام کو جاتے ہیں اور جس قدر

خدام روضہ مقدسہ کے ہندمیں آتے جاتے ہیں، کسی نے مجھی اس کا ذکر نہیں کیا کہ کشتہ گان کشکر عمر بن

سعد کی قبریں یا کئیج کشتہ گان وہاں کسی مقام پر اندر حائر کے یاحائر سے باہر فلاں مقام ہے یا کبھی تھا۔

جب ہم ان مقتولین کے ذکر سے فارغ ہوئے اوراپنے گمان کوجومشاہدات سے موید پایا ہے لکھ چکے ، تو

اب مناسب ہے کہ جوروایات متعلقہ قبر امام حسین مہم کو پہونچی ہیں، ان کو بھی لکھیں۔ مجملہ ان روایات

کے بیہ بھی ہے کہ جب بنی اسد، ہار ہویں تاریخ بغر ض و فن لاشہائے شہدامقتل میں آئے اور جناب سید

الساجدينٌ، بھی بااعجاز طے الارض وہاں پہونچے، آپ نے ان کو تھم دیا کہ ایک جگہ مخصوص میں قبر کے

واسطے گڑھا کھودیں۔جب ان لو گول نے اس جگہ بیلچہ سے کسی قدر کھو داایک قبر درست خوشبو معطر اور

صاف پاک تیاران کوملی، جناب امام نے فرمایا، یہی قبر میرے پدر بزر گوار کی ہے۔

اب اس روایت کی تصدیق مشاہدہ جمع کثیر قوم بنی اسد کے زن ومر د کا کرناہے اور بیہ روایت تصدیق کرتی

ہے جناب ام سلمہ کے خواب کی ،جو شب وہم انہوں نے ویکھا، کہ جناب رسول نے فرمایا، آج کی رات میں

قبریں کھو در ہاتھا اپنے فرزند حسین اور اس کے ہمراہ شہدا کی۔ یہ روایت اہلسنت نے بھی ذکر کی ہے۔ اب

خواب کی تاویل گو کہ ہماری عقل اسے دریافت نہ کر سکی مگر تیار قبر کا پایا جاناتو تقینی ہے،جومشاہدہ میں حضار

کے آچکااور یہی بات ہم کو لکھنی اور اسی ہے استدلال کرناہے، بمقابلیہ سر گذشت حضرت عثمان کے۔

انصاف پیند کو محض یاد آوری ان امور کی جود فن حضرت عثان یاعدم د فن میں اوپر گذراہے۔ اس روایت کے پڑھنے سے تفرقہ میں کافی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ جناب سید الساجدین کا مقام مخصوص میں

کھودنے کا تھکم دینا، بیہ بھی دلیل صر سے ہے ، کہ وہ مقام آپ کو معلوم تھا۔ اب تو معلوم ہو گیا کہ موضع قبر امام

حسین کو خدانے اسی روز سے پسند کر لیا تھا جس روز زمین کو بچھایا ہے اور بیہ جگہ امام زین العابدین کو اپنے والد بزر گوار کی تعلیم سے معلوم تھی۔اور موضع قبر حضرت عثان آج تک صحیح طور سے معلوم نہیں ہوا۔

بلکه ان کا جنت البقیع میں دفن ہونا بھی محض وہمی اور مصنوعی بات ہے۔ باتی رہی حکایت بد بواور متعفن

ہونے اجساد مطہرہ شہدائے کربلا کی، سوبخوبی معلوم ہے کہ جس زمین گرم پر، بیہ لاشیں پڑی تھیں،ریتلا

آ فناب كانه يهنجابه

میدان جو حرارت سے دھوپ کی ایساگرم ہو تاتھا کہ بھن جاتا تھاوہاں گرکے زمین پر دانہ اور بعض معتمد نے

اس كى تاب نەلاسكے، كەلىپ خىمە مىں بىٹھتے لېذافرات مىں كمر كمريانى يا كچھ زائد مىں بىٹھے تھے۔

اب خیال کرواس گرمی کواور مر دہ کی لاش تھوڑی ہی حرارت سے سڑ جاتی ہے، پھرالیی شدید حرارت

میں تمھارا کیاخیال ہو سکتا ہے ، پھر چو نکہ خدانے وعدہ حتمی قر آن میں فرمایا ہے ، کہ جو تمخص اس کی راہ میں

جہاد کر کے شہید ہو گاءاس کو حرارت سمس وغیر ہ کچھ نہ پہنچے گی۔اسی وجہ سے ان اجساد کو ضرر حرارت

جس طرح جناب ابراہیم کو حرارت ہے آگ کی نہ پہنچا ہی وجہ سے یہ اجساد مطہر ہ ترو تازہ ہاتی رہے اور

کسی قشم کا تغیر فساد اور عفونت کا انہیں پیدا نہیں ہوا۔میرے اس قول کی سچائی پرتم کو زیادہ یقین اس سے

بھی ہو گا کہ ان شہداکے سرہائے بریدہ کو جب ان ظلمہ نے نیزون پر چڑھا کر شہر بشہر، کوچہ

بکوچہ، پھرایا، کو فیہ ہے لے دمشق تک جہان جہان ہے سرہائے شہداء گزرے اور ہزاروں آدمیوں نے پاس

لیکن سراقدس امام حسین کااس کی بڑی بزرگی ہیہ بھی ایک ہے ، کہ جب ام حجام ملعونہ نے سراقدس پر

تیر ماراخون تازہ سر اقد س سے جاری ہوا، جس طرح زندہ آدمیوں کے جسم سے چوٹ لگنے سے ظاہر ہو تا

ہے اور بیہ فعل معجزہ لهام حسین کا تصدیق کرا تاہے۔خداکے ارشاد کی کہ شہداءراہ خدا کومر دہ نہ سمجھو بلکہ

زندہ ہیں۔اب لائے وہ محض جو مدعی ہے کہ حضرت عثان بھی شہیدراہ خداہیں، کوئی ایک بزرگی بھی ان

بلکہ بعض شعراء مداح نے دعوی کیاہے کہ ایک ہزار معجزہ سر اقدس سے ظاہر ہوئے،ازروزشہادت تا

روزیکہ جناب سیدالساجدین ؓنے اسے واپس لا کر ہمراہ جسد اطہر کے دفن فرمایا۔رہاقبر کو کھول کر دوبارہ دفن

کرناتوبااجهاع اہل اسلام جائز ہے۔اگر میت کا کوئی عضود فن سے راہ گیاہواور اس میں ہڑی ہو۔ پھر حالت بعد

آ کر بھی انکودیکھا، آخر کسی تاریخ میں اس کاذ کرہے کہ بیہ سر پوسیدہ ہو کربد بو دار ہو گے تھے؟

کر امات مذکورہ میں ہے۔ گریہ بیچارہ کہاں ہے لائے جامہ ندارم دامن از کجا آرم۔

خبر دی ہے، کسی تاریخ کی کتاب پڑھ کر کہ عمر بن سعد اور اس کے چند معزز اصحاب بوجہ شدت حرارت کے

و فن کی،اگر ہم تسلیم بھی کریں کہ عثان کو کسی نے پوشیرہ و فن بھی کر دیااور ان کا حال عدم و فن میں مت

بھی یورے تعلقات فل حضرت عثان اور دفن حضرت عثان میں ہیں)بہر حال اگر بفرض غیر واقع

حضرت عثان دفن بھی ہوئے، اب ان کے مدفن اورامام حسین کے مدفن کامقابلہ سیجئے، کچھ بھی مناسبت

ہے؟ اب ہم کو مناسب ہے کہ پھر از سر نوحالات مذکورہ سابق کو بطور خلاصہ کے بیان کریں۔اب ہم کہتے

ہیں اگر خلیفہ نبی خدا کا پیاراہو اور اس کی راہ میں شہید کیا جائے خدا پر واجب ہے کہ اس کے مدفن کو

اس کی خوشبو مہکنے لگے بدون اس کے آدمی اپنی تدبیر ہے اس کو معطر کرے۔ یہ بھی داجب ہے کہ اس

شهبید کامد فن زیارت گاه مسلمانوں کی اور ذریعہ حاجت بر آوری خلائق کی ہو۔اگر وہ لوگ اس کو ذریعہ شفاعت

گر دا نیس اور بیه ذریعه گر دانثاان کابدعت حرام نه ہو،بلکه منصوص تحکم خداورسول سے یا خلیفه رسول ہے ہو

اور شیر یعت کی روسے جائز بھی ہو۔خوابگاہ اس شہید کی چراغ ہدایت اور کلید گنجینہ کرامت ہے۔اس لئے کہ

اسی خدا کی راہ میں شہید ہواہے اور اس کی راہ میں اپنے خون میں لوٹاہے، کہ خون آلو دہ ہو گیاہے۔ یہ مد فن

جائے ظہور کرامت الی، جائے نزول نور خدا (دیکھوروضہ اقدس لهام حسین )اس کی زیارت کرنے والوں کے

واسطے جائے پناہ آفات دنیوی اور دینی سے ہو گا۔ لمان ہو گانیک بند گان خداکے واسطے، ہر طرح سے وہ نشانی

مقام آمدور فت ملائکه مقربین کااور جائے نزول انبیاء اور مرسلین کی۔ جگه نماز پڑھنے کی طواف کرنے

والے اور روضہ پڑھنے والوں کی۔اس کی مٹی ہے سجدہ گانماز گزاروں کی اور تسبیح تسبیح خوانی تیار ہو گی۔میری

جان اور جملہ مومنین کی جان فداہوا ہے مز ار یاک پر ،اس مر قد کی مٹی سو نگھنے سے ہمارے نبی سر دار انبیاء کو

گریہ لاحق ہو گااور نیز سر دار اولیا کو۔زمین اور آسان کے فرشتے اپنے پروں کواسی مٹی سے آلو دہ کریں۔(واہ

ہو گامد تہائے دراز تک کوئی نشان اس کانہ مٹاسکے گا۔

حال عائشہ کے نہ ہو،جو معاویہ کے حسن عقیدت ہے، بنابر ایک روایت کے زندہ در گور ہوئی ہیں۔

(اس قصہ در گورہونے عائشہ کو آج ثبوت کامل ہے میں نہیں لکھتا محض اس مناسبت ہے ذکر عائشہ آ گیاہے کہ وہ حضرت عثمان کو نعثل کا خطاب دیے کر فرماتی تھیں لعن اللّٰہ نعثلًا یا قتل اللّٰہ نعثلًا للبنر اعا کشہ کے

| ٣ | 4 |
|---|---|
|   |   |
| ı | ۶ |
| L | / |

ایسے ہو تاہے۔

ٹھنڈے کلیجہ جواراللی میں پہنچے۔

ہے کہ وہ بزر گوار پیاہے د نیاہے نہیں گئے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

رے مٹی کیوں نہ ہو)میرے حسین جس روز شہید ہوئے، خون تازہ ہوجائے، جیسے خون کسی شہید کا شہید

اب تم کو قشم ہے خدا اور رسول کی جو نبی ہادی ہیں ، کوئی بات اور کوئی اثر ان آثار میں سے قبر فرضی

حضرت عثان اوراس قبر کی مٹی میں و کیھتے ہو یا پاتے ہو؟اور کیار سول خدانے قبر حضرت عثان کی جگہ سے

باقی رہی ہے بات کہ حضرت عثمان بھی پیاہے مارے گئے اورامام حسین مبھی ہے خیال بھی غلط ہے۔اس

لئے کہ حضرت عثمان کو ہمارے امام حسن نے یانی پلایا بھکم اپنے والد بزر گوار کے اگرچہ آپ کوایذائے

جسمانی بھی پہنچی بسبب اس کے کہ جولوگ یانی پہنچانے کوروکتے تھے وہ آپ کو پہچانتے نہ تھے۔ اور امام

حسین پر جب پانی بند ہوا خدانے چشمہ آب جاری کر دیا، جس کا پانی برف سے زیادہ سر داور شہد سے زیادہ

شیرین تھا۔ یہ چھٹی تاریخ محرم کا قصہ ہے اور بروز عاشوراا پنی انگشت مبارک سے ایک زمین پر تھینچا جس

سے ایک چشمہ شیرین جاری ہو اواپنے ہمراہوں کو شہادت سے پہلے اس پانی سے سیر اب کیا،وہ بزر گوار

شاید اسی وجہ سے جناب امام رضاً نے انکار فرمایاجب آپ سے کسی نے کہا کہ امام حسین اورآپ کے

ہمراہی سب پیاسے شہید ہوئے (مطلب اس کہنے والے کا بیہ تھا کہ جس طرح حضرت عثان اوران کے

ہمراہی پیاسے قبل ہوئے امام رضانے غضبناک ہو کریہ جواب دیا)کیکن یہ اعتراض اس روایت پرجو کہاجا تا

ہے کہ پھررونانالہ زاری کرناعز اواران کاسب بجاہے اور پیاس کی شکایت غلط ہے، تواس کاجواب بیہے کہ بیہ

فعل حضور کا قریب مرنے ہر ایک شہید کے تھااور اس سے پہلے سب پیاسے تھے۔اس چشمہ کا یانی کسی کو

نظر نہ آتا، چونکہ براہ معجزہ جاری ہواتھا، کچھ بعیداز قیاس نہیں ہے کہ فقط امام حسین ہی نے اس کو دیکھا ہو۔

اس چشمہ کے جاری ہونے پر آگاہی خاص ہے امام اور ججت البی سے اور وہ جناب ہم کو خبر دیں گے اور یہی

واقع بھی ہوا۔اور جب امام رضاً نے جو حجۃ اللہ ہیں ان شہداء کے پیاسے مرنے سے انکار فرمایا ہم کو یقین کامل

خبر دی ہے کہ آخر کس جگہ ہے گی؟اور کوئی کرامت اس جگہ کی یااس کی مٹی کی بیان فرمائی ہے؟

یہ چشمہ جاری ہونے کی روایت مدینۃ المعاجز کی صحیح ہو۔انہیں کوئی اور طریقہ ان کی سیر ابی کا ہوا ہو۔ کیا

تم نے جناب علی اکبر کابیہ فرمانا نہیں سناہے ، کہ آواز بلند پکار کر قریب جانب حق تسلیم کرنے کے انہوں نے

تھی ہمارے اس مطلب کی تائید کرتی ہے، جس کے دریے ہم اس وقت ہورہے ہیں، جناب علی اکبرنے چلا

کہااے میرے پدربزر گوار میرے نانار سول اللّٰد ؓ نے مجھے اپنے کاسہ لبریز سے سیر اب کر دیا۔ بیہ روایت

کریہ قول اپنے پدر بزر گوار کے قول کی تصدیق کی غرض سے فرمایا۔

اس لئے کہ جب علی اکبر لڑتے لڑتے بہت پیاہے ہوئے اور خدمت میں اپنے پدربزر گوار کے آکر

شدت پیاس کے شاکی ہوئے، حضرت نے فرمایا اے فرزنداب قریب ہے کہ تمھارے ناناتم کو اپنے کاسہ

ہے سیر اب کریں دوبارہ جاوکڑوان اشقیاہے۔ بہت بعید ہے کرامت سے حجتہائے خدا کی اور ان کے

انصاف سے کہ اپنی اولاد کو سیر اب کریں اور اصحاب اغیار کو پیاسار سے دیں، یہاں تک کہ وہ بیاسے

مر جائیں۔اب کچھ شک نہیں کہ جو خبر ان شہدا کے سیر اب ہو کرراہی جنان ہونے کی ہے وہ ضرور تصحیح ہے

سلام خداکاسب پر ہو۔ پھر کیا کوئی جھوٹی روایت بن امیہ کی گھڑی ہوئی بھی اس پیاس اور سیر ابی کی شر کت

باقی رہارونااور دل گداز ہوناان دونوں مقتولین کے حالات کو سن کر اور اسی کے بیان پر ہم اس رسالہ کو

ختم کریں گے۔اب ہم کہتے ہیں کہ جناب رسول کارونا یاتر حم حالت قتل حضرت عثمان اور مظلومیت پر کوئی

روایت ہماری نظرے نہیں گزری اور نہ ہے کہ ان کی مصیبت پر رونے کا بیہ ثواب ہے۔ قتل حضرت عثمان

اوراس کی عظمت کا اظہار ہمارے نبی نے اس وجہ سے نہیں فرمایا آپ کو اپنے علم نبوت سے معلوم تھا کہ

حضرت عثمان اپنے کر دار کے عوض میں مارے جائیں گے اور قاتلان حضرت عثمان اور ان کی نصرت کو

پھر باوجو دیکہ یہ لوگ قتل حضرت عثان بعوض ان مظالم کے کریں گے اور شریعت مقدسہ جن امور

ہے فتل کو جائز کرتی ہے اس کی پابندی کریں گے،اگر ان لوگوں کی ظالم اور ناحق ہونے کو آپ ارشاد

فرماتے جناب نبی کی سچائی کے خلاف تھااور احکام شریعت میں بھی خلل پڑتا۔ اور اسی وجہ سے یعنی چو نک<sub>ن</sub>ہ

میں حضرت عثمان کے حالات میں تم نے یائی ہے؟ ہر گز نہیں۔

ترک کرنے والے وہ خاص اصحاب ہوں گے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر) ۔ قتل ناحق نہ تھابلکہ وہ مستحق بر اہ عدل ای کے تتھے کوئی کر امت ان کی خواہ ان کی قبر کی تبھی ظاہر نہ ہوئی اور نہ کوئی ایسی بات ظاہر ہوئی جوان کے قاتلوں کی سزادہی پر شامل ہوتی۔ حضرت عثان کی مصیبت میں عزاداری گریہ وبکا درود اور فاتحہ دلانے یا ختم قر آن کا ثواب ان کی روح کو بخشان لو گوں میں انہمی جارہی نہیں ہواجوان کو خلیفہ مانتے ہیں،بلکہ اکثر پیروان ثلاثہ کواس کا بھی علم نہیں ہے۔ سسس روز حضرت عثمان مارے گئے، پھر دفن ہونے کا دن میہ کون جانتا ہے۔ پھر اگر کوئی ،اے برادر

تمھارے سامنے کوئی حدیث جناب رسول کی شامل ایسے امور مذکورہ بالا پر پڑھے، جس سے بزرگی حضرت عثان کے قتل کی پیش خدا ثابت ہو، تم فوراجواب دینا کہ پھر قاتلان حضرت عثان جو تمھارے عقیدہ میں

ضر ور بہتتی تھے، جن کے نام ہم اوپر لکھ چکے ہیں ان کاحشر کیا ہو گا؟ اس سوال کرنے کے بعد وہ ایسا چپ ہو گا، جیسے پتھر اس کے حلق میں ٹھونس دیاہے۔

یہ جو کچھ ہم نے لکھاہے حضرت عثان کے حالات کے بعد از قتل کے ہیں۔اب جاہیے کہ ہم تھوڑے سے حالات اپنے سر دار امام حسینؑ کے بھی لکھیں ازر وزولادت تاروز شہادت ،بلکہ آج کے دن تک جو

روزانہ سب دیکھ رہے ہیں اور یو نہی ویکھتے رہیں گے جب تک خدا چاہے۔ پھر اگر میں نام علاءے اہلسنت کے اور نام کتابوں کالوں جو حالات امام حسین میں لکھی گئیں ہیں۔زمانہ حیات جناب رسول میں اور نیز بعد

وفات اس جناب کے حالت بیداری اور خواب میں تواس قدر وقت مجھے ندیلے گااور ہمارے علماء کی کتابیں

بھی ان کے اقوال سے بھری ہوئی ہیں۔

کا فی ہے تم کو جو پچھ خدانے قر آن مجید میں امام حسینؑ کے حالات بیان فرمائے ازروز حمل اور ولا دت اور رضاع اور ہیہ کہ ان پر مقتول ہوناواجب تھااور جو کچھ اجر اور بزر گی خدانے دی ہے۔اور یہ بھی کہ ان کی

اولا دمیں نوامام ہوں اور آپ کے ولی قصاص خون ناحق کے لینے والے صاحب الزمان منصور ہوں گے اور زیادہ قتل کرنے سے ممنوع ہیں،ان سب کوخوب شرح اور بسطاور استدلال سے ہم نے رسالہ حسینیہ قر آنیہ

میں اور نیز اپنی کتاب مائتین میں لکھ دیاہے۔ جس کا ارادہ ان حالات پر واقفیت کا ہو ان دونوں کو پڑھے، کہ اس کامطلب پوراہو گا، بلکہ خواہش ہے زیادہ ایسی ایسی باتیں معلوم ہو نگی جواس کے وہم اور گمان میں بھی

نەببول ان شاءاللە\_

مصیبت میں روئے یارلائے یاشبیہ رونے والوں کی بنائے۔ جس آ نکھے تے آنسوایک قطرہ قتل امام حسین کو

س کرنگلے گایا آنکھ میں قطرہ اشک بھر آئے خدااس کو بہشت میں گھر دے گا۔اور قبل حضرت عثمان کے

سننے والے کو اگر روئے میہ ثواب رسول اللہ "نے نہیں فرمایا۔ اسی طرح کی اور بھی روایات مشہورہ دونوں

الحمد للدرب العالمين

فریق میں وار دہیں۔

اب رساله کو ہم درود ہر محمدٌ و آل محمد پر ختم کر رہے ہیں۔

ظاہری مفارق میں سے یہ بھی ہے کہ جناب رسول نے جنت واجب فرمائی ہے اس پر جو حسین کی





تالیف: آیت الله سید ابوالقاسم لا ہوری تاریخ: ۲۰ شوال ۱۳۱۳ اجری قمری

﴾ تمثال مؤلف كتاب ﴾ مؤلف كے بارے ميں ﴾ كتاب كے بارے ميں

` ﴾متن کتاب

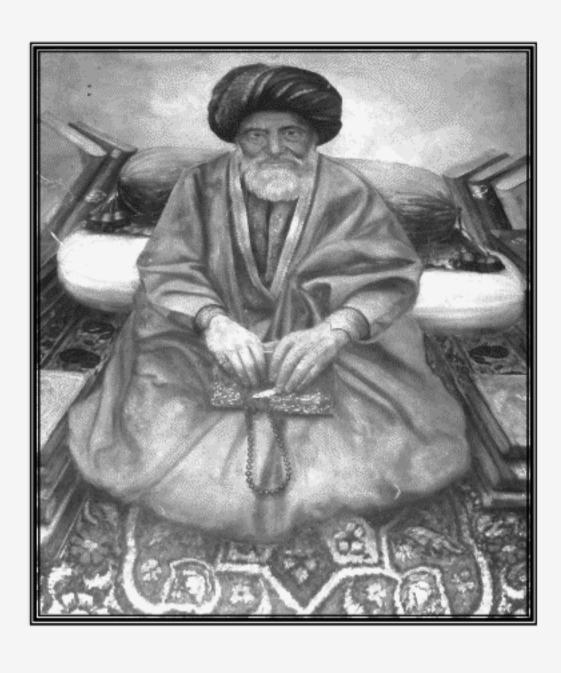

تمثال مبارك آية الله سيدابوالقاسم رضوى فمي تشميري لا بوري صاحب تفسير "لوامع التنزيل"

السيد ابوالقاسم الرضوي بن السيد الحسين بن السيد النقي بن السيد علي بن السيد ابي الحسن بن الحاج السيد

پنجاب میں فقہی اور علمی سر گرمیوں کے اصلی محرک جناب آیت اللہ سید ابوالقاسم حائزی مرحوم

ہیں، آپ کے اجداد میں سے جناب سید حسین فتی ایران سے کشمیر آے،اور بھر پورانداز میں شیعیت کی تبلیغ

کی ذمہ داری نبھائی، آپ ۱۲۴۹ھ میں یوپی کے علاقہ فرخ آباد میں پیداہوئے اور ابتداہی سے تحصیل علم میں

مشغول ہو گئے۔ مقدمات فقہ وعقائد واصول فقہ وتفسیر وحدیث وغیرہ جناب سلطان العلماء سید محمہ

(۱۱۹۹۔۱۲۸۴ھ۔ق)اور سید العلماء سید حسین علیین مکان(۱۲۱۱۔۱۲۲ھ۔ق)سے حاصل کی۔جناب

نواب علی رضاخاں صاحب قزلباش رئیس اعظم لاہورنے آپ کے علم وفضل کا شہرہ سنا تو لاہور میں قیام

جب جناب نواب نوازش علی خاں صاحب اور جناب نواب ناصر علی خاں صاحبان نے حج کاارادہ کیا تو

آپ سے ہمراہی کی درخواست کی جس کو آپ نے شرف قبولیت بخشااور ادائے حج وزیارات مدینہ مقدسہ

کے بعد عراق میں آئے، تواستادالفقہاءوالمجتہدین جناب شیخ مرتضی انصاری مرحوم اورآیہ اللہ العظمی ارد کانی

مرحوم سے مستفید ہوتے رہے اور اساتذہ سے فاضل ہندی کا خطاب حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اجتہاد

جب اینے ہمراہیوں کے ساتھ مشہد مقدس کوروانہ ہوئے توراستے میں علاء شیر از، قم، کرمان، اصفہان

ومشہد کی مجالس علمی میں حاضر ہو کر علمی مباحث کرتے رہتے یہاں تک کہ بعض مجتہدین ہے اجازت

اجتهاد حاصل کیے اور پھر لاہور میں تشریف لا کر قیام فرمایا اور نواب صاحب تمام مصارف کے کفیل ہوئے

مؤلف کے بارے میں

محمد بن السيد حسين القمي (١٢٣٩-١٣ محرم ١٣٢٣ه-ق)

کرنے پراصرار فرمایاتو آپنے وہاں توقف فرمایا۔

کے اجازے بھی حاصل کیے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

آپ کی تحریک سے نواب صاحب نے ریاست علی رضا آبادوپشاور وغیرہ میں ایک ایک اور لاہور میں

کٹی مسجدیں بنوائیں اور محلہ موچی دروازہ میں شیعوں کی جامع مسجد بنائی اور جمعہ وجماعت وعیدین اور ایام

متبر کہ میں شب بیداری ہونے لگی اور متعدد امام باڑے بنوائے، جن میں معصوبین علیہم السلام کی ولادت و

وفات کی مجالس ہونے لگیں اور محرم میں روضہ خوانی کے علاوہ آپ بھی چاریاپانچ گھٹنے وعظ فرماتے ہتھے اور پنجاب وسندھ میں ایمانی رونق اور شیعیت کی تبلیغ میں روز بروز اضافیہ ہونے لگا۔

ا یک ماہ پہلے اپنا کافور و کفن جو مشاہد مقدسہ ہے مس کیا تھااس کو ملاحظہ فرماکر حائری صاحب کو وصیت

كر بلائے معلى سے آئے ہيں اور ان كے ساتھ ان كے مفسر حجة الاسلام ہيں۔

کلیم لاہوری کامادہ تاریخ بیہے:عازم خلد شد فقیہ جلیل۔

آ کی تصانیف کے نام یہ ہیں:

ا. معارف ملته ناجية فارس

مسائل دینیہ میں کسی کی رعایت نہ کرتے اور کسی ہے رنج ہو جاتا تودل میں کینہ نہ رکھتے رحلت سے

نماز صبح فورا دوران سر عارض ہو کر سر کا دورہ پڑااحتضار کے وقت درود واستغفار میں مشغول تھے کہ ۱۴ محرم ۱۳۲۴ھ کوانتقال فرمایاجب جنازہ اٹھاتو علم سیاہ آگے آگے مومنین اذ کار خد اکرتے ہوئے اور پھول جنازے

پر بکشرت چڑھائے گئے حائری صاحب نے نماز جنازہ پڑھائی تین روز فاتحہ خوانی رہی حائری صاحب آپ

کے جانشین قرار پائے جابحالس فاتحہ خوانی ہوئیں شعر انے مر اشتے و تاریخیں نظم فرمائیں سید موسی شاہ

آپ نے اپنے پسماندگان میں دو فرزند ایک علامہ سید علی حائری اور دوسرے سید ابوالفصل

۳. بربان المتعه فارى

خواب سے بیدار ہوئے خبر پہنچی کہ طبعیت ناسازہے حائزی صاحب فوراعیادت کو حاضر ہوئے اور بعد

فرمائی اور گاہے شاہ کے امام باڑے میں و فن کرنے کو فرمایا ۱۳ محرم کی مجلس میں نواب صاحب کے با*ل* 

شریک ہوئے شب سمامیں حائری صاحب نے خواب دیکھا کہ نواب ناصر علی خال صاحب مرحوم پاکلی میں

اورغير مطبوعه بيه بين-جلد فارسی حقائق لدنى شرح خصائص امام نسائى فارسى ۲۵. خلاصة الاصول دراصول فقه عر بي ۲۷. تذکرهٔ ملائے اعلیٰ در کلام فار س ٢. محجج العروض عربي

۲۷. برابین اللعنهٔ عربی 2. شق القمر عربي ۲۸. زبدة العقائد فارى ميادة السادة در انساب ۲۹. تعلیقه برشرح شیخ مقداد بر فصول طوی 9. تجريدالمعبود فارسي

۳۰. تعلیقه برشرح تجریدعلامه ابطال تناسخ فارسی اسل تعليقه برتهذيب الاصول علامه اا. جواب لاجواب دراثبات عزاداری فارس ۳۲. صيانة الانسان فارسى خير خير يورى فارسى در مناظر ه در رساله نفى الجبر

.17 ۳۳. اجوبه اسوله نصاری ۱۳۳. رساله نفی رویته الله فاری ۳۴. تعلیقه برشرح باب حادی عشر عربی ۱۴. اجوبة زائره در مناظره فارس ۳۵. رساله خمس سادات جواب باصواب درطعام اہل کتاب عربی .10 .14

جواب العين دروجه نحسوفين فارسي ۳۹. رساله نوروز فارسی

٣٤. رساله تخريج آلات فارى ار کان خمسه در فقه ار دو ۳۸. رساله ربانه در مصاهرة صحابه فارسی ۱۸. بدایت الغالیه درجواب غالیه فاری

19. بربان البيان دوآميه استخلاف حصه اول ور rg. تعلیقه عربی برشرح میر عبدالوہاب ۴۰۰. شرح تبصره علامه عربی عقائد فارسی حصه دوم در فروع دین فارسی اله. تعليقه برشرح مبادى الاصول علامه ۲۰. ارض العتاق دراباحت زمین کر بلافار سی

۳۲. جنة الوافيه در عقائد جلد اول و جلد دوم در ۲۱. حكمة الايلام در اثبات ابتلافارى ۳۲. رساله ابراز واعجاز على بوقت خلافت فارسى فروع دين

۲۳. رساله تعبدمالا بدوجه سجده كردن بطرف كعبه فارسى

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

مزید تفصیلات کے لیے مندجہ ذیل کتب کی طرف مراجعہ فرمائیں:

تذكرة بي بهاص ٩٣٩،مطلع انوار ص ٦٥ نذهه الخواطر ج٨ص ٩١عيان الشيعه ج٧ص ١٧، دانشنامه شيعيان تشمير

۳۳۰. تفسیرلوامع التنزیل کی ۱۲ جلدیں چیہ مطبوعہ و

چه غیر مطبوعه اس جیسی جامع تفسیر آج تک نہیں ہوئی

اس پر علمائے عرب دایران کی توثیقات ہیں۔

ص ٢٥١، نقباء البشرج ا ص ٢٦؛ اعيان الشيعه ج٢ ص ٢٠٠٠؛ السادة في سيادة السادة ص ١٨٢؛ تذكره علائ الماميه پاکستان ص۷۱- ۲۰-،الذربیه الی تصانیف الشیعه،متعد د مقامات پر،تراجم مشاہر علماء هند از سیدالعلماء سید علی نقی نقن صاحب ص١١٦مجم المؤلفينج ٨ص٩٨، موسوعه مؤلفي الاماميه ج٢ص ٣٩٥ــ

حبیها که مذکورہ اوراق میں آپ نے مطالعہ فرمایا ہے کہ آیت اللہ سید ابوالقاسم رضوی خطہ پنجاب کی وہ

پہلی ہستی ہیں۔ جنہوں نے اس خطے میں شیعیت کی ترو تج و تبلیغ کا کام علمی سطح پر شروع کیا۔ دیکھتے ہی

و کیھتے جناب ابو القاسم رضوی اور ان کے لائق فرزند آیت اللہ سید علی حائری نے شیعت کو پورے

ہندوستان،برما اور افریقہ تک متعارف کرادیااور تفسیرلوامع التنزیل لکھ کرپوری شیعی دنیاہے اپنی قابلیت کا

لوہامنوایا۔جس کابہترین شاہد "تقریظات المشاہیر" ہے جو کہ چار جلدوں پر علائے ایران و ممالک عربی کی

ہر دوہستیاں باپ اور بیٹا چونکہ بین الا قوامی شخصیات بن کر ابھری تھیں اس لیے مختلف مکاتب فکر کے

ا فراد ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ بعض علمی پیاس بھجانے کے لیے اور بعض اپنا قد اونچا کرنے کے لیے

كتاب ارض العتقاق بھى اسى سلسله كى ايك كڑى ہے۔كسى مخالف نے زمين كربلا كے خريدنے والے

مسئله کولا پنجل سمجھ کر سوال کیااور سمجھا کہ شخفیق کی د نیامیں بہت بڑامعر کہ سر کیاہے۔لیکن آیت اللّٰدسید

ابوالقاسم رضوی رضون الله تعالی علیہ نے مخالف کو ایسامنہ توڑ جواب دیا کہ مخالف نے مجھی بھی اس مسئلہ کو

ا۔انشاءاللہ آئندہ میراث برصغیر کا خصوص شارہ چہارم خصوصی طور پر انہیں دوہستیوں کے بارے میں ملت کے سامنے پیش کرنے کی

سعادت حاصل کریں سے ،وہاں پر ان اعلام اور اس خاندان کے حالات و آثار پر مفصل روشنی ڈالیں سے۔اس حوالہ ہے ہم ملت کے

اہل قلم ہے بھی گذارش کرتے ہیں کہ وہ ان ہستیوں کے بارے میں کچھ لکھنا چاہیں تو ۲۰ جمادی الاول ۴۴۳۴ھ تک جارے ایمیل یا

کتاب کے بارے میں

اس تفسیر کے متعلق تقریظات ہیں۔

کہ ہم نے فلال صاحب سے فلان معاملہ میں خطو کتابت کی ہے۔<sup>(1)</sup>

اڈریس پر اپنامقالہ ارسال کرویں۔جس کو آپکے نام کے ساتھ نشر کیاجائے گا۔

چھٹرنے کی جرائت نہ کی۔ بیدر سالہ ایک سوال کے جواب میں ہے جس سوال کوچند حصوں میں تقسیم کیا گیا

اگر شیعوں کے لیے اس زمین میں و فن ہونا ثواب کا موجب ہے تو پھر شخین ابو بکر و عمر کا بھی روضہ

ر سول میں و فن ہوناموجب ثواب ہے۔لہذاشیعوں کوحق نہیں کہ وہ شخنین کے بارے میں ہے کہیں کہ وہ

۲۔اگر شریک ہوئے ہیں تو خلیفہ دوم عمر کی در خواست اور امیر المو منین علیہ السلام کے تھم ہے؛

سں اہل عراق نے فوراً اسلام قبول کر لیا تھا۔ جس کی وجہ سے تھم اسلام سے ان کا تمام مال واسباب

زمین کربلایا آباد تھی یا بنجر ؟اسلامی قوانین کی روشن میں ہر دوصورت میں بنی اسداس کے تصرف کے

محفوظ ہے جس پر کسی کا کوئی حق نہیں۔لہذاامام حسین علیہ السلام نے اصل مالکان سے زمین خریدی ہے اور

آیت الله سیرابوالقاسم رضوی اس سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں:

ا۔حسنین شریفین علیہاالسلام کی جنگ میں شرکت والی روایت ضعیف ہے۔

حق دار ہیں لہذاامام علیہ السلام نے اصل مالکوں سے زمین خریدی ہے۔

و فن ہوناکسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔

ہے ہر حصہ کاجداجدا محکم جواب دیا گیاہے۔

زمین کربلا خلیفہ ثانی کے زمانہ میں قہروغلبہ سے حاصل ہوئی ہے۔حسنین شریفیین علیہاالسلام اس جنگ

عضبی جگه پر د فن ہیں۔

پھراسے وقف کیاہے۔

دوسر اجواب

میں شریک تھے اور بیر زمین تمام مسلمانوں کا مشتر کہ مال ہے۔ اس کا خرید ناوقف کرنا۔ ہبہ کرنا اس میں

### تيسراجواب

بنی اسد چونکه شیعیان اہل بیت علیهم السلام میں سے تھے ممکن ہے زمانہ امیر المومنین علیہ السلام میں حضرت سے اس زمین پر تصرف کی اجازت لی ہو۔

امام حسین علیه السلام کو بچینچه میں لوح محفوط کا مطالعه کروایا گیا تھا۔ اب بیہ سوال اٹھاتا جائے که زمین کر بلاء

اورامام نے مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے اس زمین کو معاذ اللہ ناحق خرید اہے۔ بعنی اہل بیت علیہم السلام

لہذا کر بلامیں شیعوں کا دفن ہوناامام حسین علیہ السلام کی اجازت سے ہے اور شیخین خانہ رسول میں

کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ مسائل فقہ نہیں جانتے تھے کتنے افسوس کی بات ہے۔ بلکہ اپنے ایمان سے

ہاتھ دھونے کے متر ادف ہے۔ہاں! اس زمین کی عظمت سیدالشہداء کے خون کی وجہ سے ہے۔

مذہب اہل ہیت علیہم السلام کی تعلیمات کی روشنی میں بیہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی جابر حکمر ان کسی

زمین کو فٹح کرے تو در حقیقت وہ زمین حقیقی امام کی ملکیت متصور ہو گی۔ائمہ معصومین علیہم السلام کے علاوہ ویگر خلفاء کی پوزش مذہب اہل ہیت علیہم السلام میں روشن ہے۔ زمین کر بلا خلافت دوم میں فتح ہو گی ہے۔

لہذاان کے حقیقی وارث اس زمانہ میں خو د امام حسین علیہ السلام تھے۔لیکن چو نکہ اس کو آباد بنی اسدنے کیا

تھا۔لہذاان کاحق بھی ادا کیااور پھر اسے وقف کر دیا۔

پانچوال جواب

خود کتب اہل سنت میں اہل ہیت علیہم السلام کے متعدد فضائل لکھے ہوئے ہیں اور ان کے حق میں

سیٹروں احادیث رسول خدا کٹٹٹٹیآ آئِم کی زبانی نقل ہوئی ہیں اور شار حین بخاری نے قبول کی ہیں کہ حضرت

غصباً وفن ہوئے ہیں۔

یبی قوم آج تک کہہ رہی تھی کہ رسول مال دنیامیں کوئی چیز نہیں چھوڑ کے جاتاسب کچھ مسلمانوں کا مال ہے۔ یہ گھر بھی تومال دنیا میں سے تھااور سب مسلمانوں خصوصاً تمام اہل بیت علیہم السلام کاحق تھا۔

شیخین کس کی اجازت سے دفن ہوئے ہیں۔

حجطاجواب

فقط عاشقان زهر اءسلام الله عليها كوسمجه آسكتا ہے۔ دشمنان زہر اءسلام الله عليهانہيں سمجھ سكتے۔

#### متن كتاب

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمدلله الذى اورث العرض عبادة الصالحين والصلوة والسلام على سيد الانبياء و خلفاء الله من عترته الطيبين الطاہرين اما بعد اقل

نبى باشم سيد القاسم ـ

عرض رسان ابل اسلام وایمان ہے کہ نام اس رسالہ کا اباحہ ارض کر بلالابل الولاجواب سوال بعضی

## ابل اسلام ہے واسطے ملاحظہ ناظرین کے اصل سوال سائل نقل کرکے بعد از ان جوابات اسکے بوجوہات

مخضره زبان اردومیں لکھے جاتے ہیں۔

بدہے کیا فرماتے ہیں علمای شیعہ اس مسئلہ میں کہ زمین کر بلاجو بعہد خلافت خلیفہ ثانی بھہر وغلبہ مفتوح

ہوئی تھی اور حضرات سبطین رضی الله عنهمااس جہاد میں حسب تصریح مور خین فریقین شریک جہاد تھے۔

چنانچہ کتب شیعہ مثل "شرالیع الاسلام"اور "جواہر الکلام" میں اسکی تصریح لکھی ہوئی ہے کہ

اسلئے کہ مال جملہ مسلمانان کا ہے پھر اسکا خرید کرناز مینداران، نینواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کا

سواد عراق بقهمر وغلبه مفتوح ہوئی اور اسکی خرید و فروخت و ہبه ور ہن ووقف و غیر ہ کچھ بھی جائز نہیں ہے۔

کیونکہ جائز تھا؟ اور چار میل مربع مسافت کو خرید کر کے خاص اپنے شیعوں پر وقف کر دینا جیسا کہ کتب

اولاً بسائل كا قول كه حسنين عليهم السلام جنگ عراق عرب مين شامل يتھے بيه ثابت نہيں اورروايت

ثانيًا؛ اور بفرض تقیح اور تسليم جناب حسنين عليهما السلام حسب ورخواست عمر کے حضرت امير

ثالثًا؛ اور اہل عراق عرب نے جنگ مذکور میں اسلام جمحض فتح قبول کیا تھا، تو تمام مال اور اسباب انکامحفوظ و

مامون رہا، اور وہ اینے مال وزمین کے مجاز اور مالک تنے اس لئے لمام حسین علیہ السلام نے اصل مالکان سے جو

مومن تصے زمین کر بلا کو خرید فرمایااور و قف کیا۔ پس بنابر قول سائل اعتراض سائل باطل ہے۔

مصائب میں درج ہے کس مذہب کے روسے درست ہوا؟

مذہب شیعہ کے تمام علاء کا ایسی زمین میں تصرف نہ کرنے پر اتفاق ہے، بلکہ خود سواد عراق کی تصریح

کر کے اس کو تحریر کیا،اور ایسی زمین کی نظیر سواد عراق دیتے ہیں۔اور ایضااس میں دفن ہوناشیعوں کا اور درو

دروسے اپنے مر دول کالے جانا کیونکہ جائز ہو گا؟اس لئے کہ غصب حق مسلمین کر کے اس پرامید مغفرت

سائل امیدوارہے کہ جواب اسکا قابل اطمینان عام مسلمانوں کے لیے تحریر فرمایا جاوئے بیّنوا توجروا۔

ر کھنا اور عضبی زمین میں وفن ہو کر فشار قبر سے نجات پانااگریہی مذہب ہے تو بنابر مذہب شیعہ حضرات شیخین پر بھی بوجہ دفن ہونے روضہ صلعم کے جوشیعوں کے نز دیک غصب حق ورثہ ہے حق مسلمین ہے فشار قبرند ہواہو گا؟ بلکہ تواب ملاہو گا؟

جواہر خود ضعیف ہے۔

دوسر اجواب

المومنین کی جانب ہے اس جنگ میں شامل تھے۔

زمین کربلا آباد تھی یا بنجر؟ بر تقذیر اول زمینداران زمین مذکور جو قابض اور عامر اس کے تھے:بعد

لانے اسلام کے اولی اور احق بالتصرف ہیں۔ان سے خرید فرمانا حضرت امام حسین علیہ السلام کا صحیح اور جائز

ے: «كما قال الشافعي البلاد علىضربين ضرب اسلم اهلها عليها عامرها مملوك لاهلها» وبر

تقدير ثانی زمين بنجر غير مملوك تقى توموافق حكم شارع زمين بنجر باب انفال سے ہے،جو كوئى مسلمانوں سے اسکو آباد کرلے وہ مجاز اور احق اور اولی بالنصر ف اس زمین پر رہے ہیں، قبیلہ بنی اسد مسلمان تھے اور انہوں نے اس زمین پر قبضہ اوراہے آباد کیاتھا، مستحق اور مالک اس زمین کے نتھے، بدین لحاظ جناب امام حسین علیہ

السلام نے وہ زمین بنی اسد سے خرید فرما کروقف کی۔

### تبسراجواب

اور نیز جو کہ بنی اسد شیعیان اہل ہیت سے تھے ممکن ہے کہ زمانہ خلافت امیر المومنین علی میں انہوں

نے تملیک اس زمین کی جو بسبب غیر آباد اور بنجر ہونے کے انفال میں داخل تنھے حاصل کی ہو اور اس واسطے حضرت امام حسین نے ایسی زمین کو اُسکے مالکوں سے خرید فرمایا۔

## چو تھاجواب

(ند ہب اہل ہیت کی تعلیمات کی روشنی میں)اگر کوئی ملک بلا اذن امام حق، کسی جابر نے فتح کیا ہے تووہ ملک مال امام ہے،چونکہ زمین نینواالعہد عمر میں مفتوح ہوئی تھی،جناب لمام حسین علیہ السلام نے جو اس

وقت امام زمان شخے اور مالک اور صاحب اختیار اس پر شخے، لکن بدین احتیاط که بالفعل قبائل بنی اسد جو مسلمان اور شیعیان اہل بیت علیہ السلام ہیں اور اس میں قبضہ اور اختیار رکھتے ہیں،برعایت عارضہ عامرین

مقابليه حقوق عارضه عامرييه ،خريد فرما كر خالصأواسط سكونت اور تد فين شيعيان وقف كر ديا\_ پس بدين وجوه تد فین شیعیان زمین کر بلا بحسب شرع مطهر صحیح اور درست اور جائز ہے کوئی قدح اسمیں نہیں ہے۔

يانچوال جواب

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

حالت مهدمیں لوح محفوظ کل دکھلا یا گیاتھا۔

کس طرح ممکن ہے کہ جاہل اشتر اک ارض کر بلاہے ہو؟ اور بلا شخفیق اس زمین مشتر کہ کو خرید اور وقف

کرے؟ بیہ خجویز ادنیٰ عاقل،اد نیٰ آدمی مشتری پر مبھی نہیں کر سکتا ہے،پس خرید کرناشید الشہداء علیہ

السلام کا اارض مشتر کہ کو کس طرح متصور ہوا؟ وحالا نکہ صاحب صحاح ستہ اہل سنت نے روایت کی ہے

حالت صبایت میں امام حسین علیہ السلام نے دانہ خرمااٹھا کر دھان شریف کی طرف لے گئے پھر حضرت

رسالتمآب اللَّيْمُ لِيَهِ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الله الله

حرام» خطاب فرمایا۔ پس حضرت امام حسین علیہ السلام نے دفعۃ بچینک دیا۔ شاحین بحاری سوال مقرر کر

كے كہ پنجبرنے طفل صغير غير مكلف كو كيوں كرالا تعلم فرمايا؟ جواب لكھاہے كہ حسنين عليهما السلام كو

و اعجبا خود بیہ قوم اسطرح سے حال اُن کا لکھیں معذلک انحضرت کو عالم کان ویکون جان کے اسناد

جہالت خرید ارض مشتر کہ میں کریں العیاذ باللہ۔ پس با کمال تعامٰہ و تعصب یا جہالت تامہ سائل سے صادر

ہے، کوئی خارج اسلام بھی بیہ حال سنکر ایسی تجویز امام علیہ السلام پر نہ کرے گا۔ھان شر افت اس زمین اطہر

کی بسبب شهادت و خو*ن ریزی سبط سید انبیاء فی سبیل الله ثابت ہے:* «بقوله تعالی ابنائنا وابنائکم و لقوله

عليه السلام حسين مني و انا من حسين والحسين سبط من الاسباط والحسن والحسين ابناى» ﷺ

جس جگہ پارہائے جگر رسول خدا کا جو خون اور گوشت رسول خدا کاعینا ہے گرے البتہ وہ جگہ اشر ف

لہذا یہ زمین شیعیان اہل ہیت کے واسطے امن و امان و باعث نجات فی الد نیاو الآخرہ ہے چنانچہ مر وبیہ

متفق عليه شاہد اسكاہ كم حسين عليه السلام كاچار چيز عوض اس شهادت كے دے گئے ہيں:«الشفاء في

ترتبه و اجابة الدعاء تحت قبته والائمه من زيته والشفاء في امة جده» *پساگروهزمين مغصوب*ېموتی

آیات قر آنی و احادیث متواتره متفقه امت مثل حدیث ثقلین وسفینه وغیر ه موجود اور وارد ہوں وہ مخض

البقعات ہے

باتفاق امت،جو خلیفہ اللہ اور اخص خواص اولا دواہل ہیت رسول اللہ لٹٹیٹیاییٹم ہو اور اس کے شان میں

تربت شفاء ہر مرض اور موضع اجابت دعائے مسلمانان اور مبط ملا ئکہ و انبیاء نہ بنتی، پس واضح ہو ا کہ اس

میں اور تدفین شیخین میں جو خانہ مطہر پنجیبر مشرقین میں بلااذن بعضب صر یح دفن ہوئے فرق اور تفاوت

بیں ہے، کیونکہ زمین نینوامیں رہنا اور وفن ہونا امام علیہ السلام کی جانب سے ماذون اور شرعاً مجاز ہے اور

داخل ہوناغیر کابیت پیغیبر میں در حضور وغیاب به نص صریح قطعاممنوع اورمنہی عنہ ہے۔

لقوله تعالى: ﴿لا تنخلوا بيوت النبى الا ان يوذن لكم﴾؛ پس تدفين شيخين حرام اور مغصوب محض ہے،اس لئے کہ شیخین کو کسی قشم کاحق تملیک یاور اتنی وہاں حاصل نہ تھااور نہ وار ثان حقہ

یعنی اہل ہیت سے اذن حاصل کیا تھااور نہ ابھی تقسیم ہوئی تھی کہ بحصہ زوحتین ان کے اذن سے ہوتی،اور اگر بمروبیه لانورث جو واسطے غصب کرنے حقوق فاطمه لزہراء صلوات الله علیہامثل فدک وغیرہ کی

حدیث وضع کی تھی اس سے خانہ نبوی کو بھی صدقہ میں قرار دیاتھا، پھر کیوں اس روضہ شریفہ میں دفن

ہوئے،نداہل بیت عصمت وطہارت سے اذن حاصل کیانہ تمام مسلمانوں سے۔

خلاصہ مانند فیدک وخلافت کے خانہ نبوی کو بھی غصب کر کے مر تنکب فعل حرام ہو کر د فن ہوئے اور ایساد فن ہونایا قریب ہونا پچھ فائدہ مند انکے واسطے نہیں ہے،بلکہ مستوجب اشد عذاب اور عقاب تا یوم

الحساب ہے آیانہیں دیکھتے ہو کفار و منافقین کوجوالی حین قرب مسکنت ومجاورت و مدفنت قدیم سے حرمین

میں رکھتے ہیں ہر گزان کوفائدہ نہیں پہونچاہ، چنانچہ متفق علیہ روایت ہے: امن غضب ارضا طوق الله ذلك غاصبا يوم القيامة السياطل كومثابه ومماثل حق تمثيل عين باطل ب-

جيطاجواب

تمام زمین اور پانچ دریااور خمس د نیامهر حضرت فاطمه الزهراء کا باحادیث متفقه ثابت ہے چنانچہ دیلمی فردوس اخبار میں لکھتاہے۔

هعن ابن عباس قال قال رسول الله ياعلي ان الله زوّجك فاطمة و

جعل صداقها الارض فمن مشي عليها مبغضا لك مشي حراما»

زمین مغصوب میں مد فون ہوسکیں؟

قہر داخل اور د فن ہوئے۔

اور ایضاباحادیث متقه وارد ہے کہ دریائ د جلہ و فرات و نیل وجیہون وسپون و خمس د نیاحق سحانہ و تعالی

نے مہر میں انحضرت کے قرار دی ہیں، پس باوجود ان احادیث کے کیونکر زمین عراق غصب ہوسکتی

ہے،اور اگریہ زمین غصب ہوتی تو کیو نکر عالم کان وما یکون خلیفہ اللہ جناب سید الشہداء علیہ السلام خود و

شیعیان اپنے کو ایسی زمین میں دفن ہونے دیتے سجان اللہ جس امام علیہ السلام کی والدہ کے مہر میں خدای

تعالی نے تمام روئے زمیں و آب شرین مقرر کیا ہو کسطرح متصور ہو سکتاہے کہ آنحضرت اور شیعہ ان کے

اس حدیث سے بیہ ثابت ہواہے کہ جو آنحضرت کے بلا اذن مخالفین میں سے روی زمیں میں د فن

مجاورت ومقاربت ومعيت ومصاحبت زماني ومكانى، د نياوى كافرين ومشر كين ومنافقين و ظالمين وغاصبين

کو موجب ومتلزم شرف و نجات عقوبت شدیده عاقبت سے ابدأواصلاً ممکن ومتصور نہیں ہے، کیونکہ یہ حال

حضر وسفر میں قدیم سے ہر زمانہ میں نیک و بد طاہر العین اور نجس العین،انسان اور حیوان انبیاء، کفار کو علی

الدوام ونیامیں طوعاذ کر واقع ہوتاہے چنانچہ معیت الہی ہے کوئی خالی نہیں ہے بقولہ تعالی ﴿اینصا كنتم و

هو معكم،؛ وآية نجوي چون ﴿ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم، وآيه ورقير فانه

يوسف عليه السلام لقوله تعالى ﴿يا صماحبي السجن﴾و قوله تعالى ﴿المم تركيف فعل ربك

بلصعحاب الفیل ﴾ اور مثل اسکی آیات دیگر شاہد صریح ہیں پس بہ ثبوت اُس کے ثابت ہوا کہ معیت و

مصاحبت ومقاربت حضرات شيخين باسر ورانبياء درحيوه وبعد مر گ دخول و د فن ہونابيت الشرف آنحضرت

میں بلااؤن لغلبہ و قہر وغصب اصلاوابداد کیل شرف و نجات نہیں ہے،سوائے زیادتی اور عقوبت عقبی کے اور

ہوئے عذاب ابدی میں رہیں گے ،بد حال زیادہ ان لو گوں کاجو کہ خانہ اور روضہ مطہر ہ میں بلاا جازت غصباً و

تنبيه: انبياء عليهم السلام كي صحبت ومجاورت ميز ان نجات نہيں ہے۔

شاهد ثانی پندره احادیث سے زیادہ متفرق مقام خصوصا ذیل سورہ کو ثر کتاب رقاق بخاری میں ضبط اور مثبت

پنجبر کے سامنے ایک جماعت صحابہ روز قیامت حوض کو ٹرسے پکڑ کر جہنم میں ڈالی جائے گی وہ حضرت کے گاخدایا یہ میرے اصحاب ہیں نداہو گایا نبی تو جانتا نہیں ہے انہوں نے بعد تیرے کیا کیا بدعتیں جاری

کئیں اور جمحض مرنے تیری ہیہ مرتد ہو کر کفراصلی اپنااظہار کیا۔ پھر آنحضرت فرمادیں گے دور کرو دور کروا لکو کہ پیچھے میرے انہوں نے تغیر دیادین میرے کواس جملہ میں سے یہ حدیث ہے قال صلعم: ليردن علي يوم القيامه رهط من اصحابي انا اعرفهم و هم يعرفوني

فيوخدون ذات الشمال من دوني فاقول يا رب اصحابي فيقال لي انك لا تدری ما احدثوا بعدك فلم يدالو مرتدين قهقريا منذ جفارقهم ما قول

سحقا سحقا لمن غير ديني اي بعدا بعدا قاله ابن عباس انتهي

پس مگریه احادیث بخاری صحیح بین تو کهواصحاب کفروار تداجوماخو ذبحضور نبوی ہوں وہ کتنی اور کون بین مجلد سادس بخاری غزوہ حدیبیہ میں والد علابن مسیب سے روایت لکھی ہے کہ میں نے براہ بن عازب کو

گواراباد دیا که تم اجله اصحاب نبوی سے ہو براءنے جواب دیاای پسر برادر کیامبار کباد دیتی ہو کیاتم نہیں جانة ہو كہ ہم صحابہ نے بيعة رضوان كے بعد كياكيابد عتيں دين اسلام ميں ايجاد اور احداث وجاري كيں۔ یس ساتھ اقرار برابن عازب کے جو اجلہ اہل ہیت رضوان سے ہے واضح اور ثابت ہوا کہ ہم اصحاب

بیعت رضوان ہے بعد موت نسبی کے کفر اور ارتداد صادر ہوااور اگر تفصیل جماعہ مبتدعین صحابہ دیکھا

چاہو تو کتاب "عمر و جاحظ"اور" ابن الى الحديد"اور" فصول اوليات مشائخ ثلثه" تاريخ انخلفاء "سيوطي وابن

سعد كوملاحظه كرديدسب ائمه ابل سنت بين مرويد بخارى بدي:

قال البراء بن عازب فقلت طویی لك صحبت رسول الله و بایعته تحت الشجره فقال لي يابن اخي اتك لا تدرى ما احدثنا بعده انتهى اعاذنا الله

والمومنين جميعا من طمع الدنيا و بيع الاخرة بقليل من متاع الدنيا

اور ادله کثیر ة اس باب میں ہیں لیکن بسبب تعلل وعدم گنجایش اس دریقه کی شبت نه ہوئی اور جس کو

قلیل قبل و قال کفایت نکرے اسکوادلہ کثیر ہی مفیدنہ ہو نگی۔ فالله يهدينا الى التحقيق و الدليل و يحفظنا من الضلاله والتضليل و

نحمده لربنا الجميل و الصلوة على نبينا الجليل والائمه الهداء الى سواء السبيل تمت هذه الورقه بالايجازو الاختصار بكمال التعجيل في ساعة

١٣١٣ ٢٠شوال فعليه الانكال

میراث صعنی ششایی میراث برتنسیم

## ہدایات ناصر بیہ

تالیف: آیت الله سیدناصر حسین ناصر الملت مرتب:میر اکبر علی خلف میر احمد علی مرحوم د هلوی تاریخ: ۷ اصفر المظفر ۱۳۲۲ه-

﴾ مؤلف کے بارے میں ﴾ کتاب کے بارے میں ﴾ نسخہ عکسی کتاب ﴾ متن کتاب ﴾ کتاب" ہدایات الناصریہ" پرایک تحقیقی نظر

﴾ تمثال مؤلف كتاب "بدايات الناصريية"



•٢٦اه ـ علامه اعجاز حسين ،علامه مير حامد حسين صاحب عبقات الانوار متوفى ٧ • ١٣١هـ ـ اور خو د جناب

ناصر الملت ادر انکی اولا د کے متعلق ہم اس وقت مفصل بحث کریں گے جب اس خاندان کے متعلق میر اث

بر صغیر کا خصوصی شارہ چاپ کریں گے ان اشاءاللہ، سر دست ناصر الملت کے ساتھ آپکے والد اور دادا کا

خاندان کنتور کے شجرہ میں حضرت علامہ محمد قلی علیہ الرحمہ کا اسم گرامی سیدالسادات کی نسل کے

سيدمحمه قلی بن سيد محمد حسين بن سيد حامد حسين بن سيد زين العابدين بن سيد محمد بن سيد محمد بن حسين

بن سید حسین بن سید جعفر بن سید علی بن سید کبیر الدین بن سید شمّس الدین بن سید جمال الدین بن سید

السادات ابوالمظفر علاءالدين حسين اعلى بزرك بن سيدعز الدين محد بن سيد شر ف الدين ابوطالب بن سيد

محمد المحروق بن سید حمزه بن سید علی بن سید ابو محمد بن سید جعفر سید مهدی بن سید ابوطالب بن سید علی بن سید

آپ کی ولادت ذیقعدہ ۱۱۸۸ء ججری میں ہمقام کنتور ہوئی آپ کے والدماجد بھی ایک ذی علم بزرگ

تھے۔ اور فضلاء عصر میں سے شار ہوتے تھے ان کے زیر سابیہ آپ نے تربیت یائی کتب درسیہ مختلف

فضلائے زمانہ سے پڑھیں،لیکن علوم دینیہ حضرت غفران مآب علیہ الرحمۃ سے حاصل فرمائے اور اجتہاد و

تیر ہویں طبقہ میں ملتاہے آپ کا پوراسلسلہ نسب حضرت امام موسیٰ کا ظم علیہ السلام تک حسب ذیل ہے۔

ناصر الملت اور کنتوری خاندان ،اور موسوی سادات کی هند میں ہجرت اور علامہ مفتی قلی خان متو فی

علامه مفتی محمر قلی کنتوری نیشا پوری علیه الرحمة (۱۸۸۱\_۱۳۶۰هـ\_ق)

حزه بن ابوالقاسم حمزه بن حضرت امام موسىٰ عليه السلام\_

مؤلف کے بارے میں

اجمالی تذکرہ کیاجا تاہے۔

المابدايات الناصرية مولف كربارك مين

• ۱۳۶۰ ہجری میں انتقال فرمایااور حسنیہ غفران مآب میں مد فون ہوئے۔ آپ کی تصنیفات بہت سی ہیں کیکن چند مشہور اور لاجو اب تصنیفیں جس سے آپ کی عظمت وجلالت نمایاں ہوتی ہے یہ ہیں۔ فتوحات حیدریہ، تاريخ كنتور ،عد الت علويه ،سيف ناصرى ، تقليب المكائيد ،بر بان السعادة ، تحيييد المطاعن ،مصارع الا فهام ،

علائے کبارنے آپ کے علم اور آپ کے تصانیف عالیہ کی بڑی مدح ثناء فرمائی ہے آپ نے اپنے بعد تین

فرزند چھوڑے جو دنیائے علم میں بڑے نامور ہوئے۔ایک مولاناسراج حسین صاحب قبلہ دوسرے مولانا

اعجاز حسین صاحب قبلہ اور تیسرے حضرت فر دوس مآب علامہ حامد حسین صاحب قبلہ اعلیٰ اللّٰد مقامہم۔

حضرت علامه میر حامد حسین نیشا پوری لکھنوی (۵محرم ۱۲۴۷\_۸ اسفر ۱۳۰۶)

جناب فردوس مآب حضرت علامه سيد حامد حسين صاحب قبليه اعلى الله مقامه حضرت علامه محمد قلى

صاحب علیہ الرحمہ کے حچوٹے صاحبز ادے تھے۔ آپ کی ولادت ۵ محرم ۲۴۷اھ میں بمقام میر ٹھ ہوئی

تعلیم کا ابتدائی حصہ اپنے والد ماجد سے حاصل کیالیکن چو د ہویں برس سابیہ پدری سر سے اُٹھ گیاتواس زمانیہ

کے مشاہیر علاء جناب مفتی سید محمد عباس صاحب قبلہ شوستری جناب سید العلمیاء علامہ سید حسین علمین

مكان صاحب قبله اور جناب سلطان العلماء آية الله سيد محمه صاحب قبله رضوان الله عليهم الجمعين ہے شر ف

تلمذ حاصل کیااور بہت جلد اخذ و تحیصل کی حدیں ختم کر کے منصب اجتہاد پر فائز ہونے کے بعد تصنیف و

تالیف کی طرف متوجہ ہوئے۔ پہلے اپنے والد ماجد کی ان تصنیفوں کو اُٹھایا جو ابتک شاکع نہیں ہوئی تھیں

، فتوحات حیدرید ، رسالہ تقید ، اور تحیید المطاعن کے مسودات بے ترتیب پڑے تھے عرصہ تک ان کی

ترتیب و تالیف تصحیح و تنقیح میں مشغول رہے بالآخر برسوں کی کاوش کے بعد اس مہم کو سر کیا اور وہ کتابیں

تقريب الافهام،رساليه تقتيه وغيره\_

میر ٹھ میں منصب عد الت پر مقرر ہو کر صدر الصدور ہوئے اور عرصہ دراز تک وہیں رہ کر کاعد الت انجام

شختیق کے بلند درجات خصوصاً علم کلام میں بے نظیر اور شہرہ آفاق ہوئے۔ تحصیل علوم کے بعد آپ

دیتے رہے، آخر عمر میں لکھنو مر اجعت فرمائی اور تصنیف و تالیف میں مشغول ہوئے، یہاں تک کہ ۹ محرم

نه لکھاجاسکا۔

# مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

شائع ہو کر مقبول خاص وعام ہوئیں،اسی دوران میں مخالفین کی جانب سے ایک کتاب منتہی الکلام شائع ہو ئی

اور ببانگ دہل ہے وعویٰ کیا گیا کہ اس کاجواب قیامت تک شیعوں کے امکان سے باہر ہے۔اس زمانہ میں

سلطنت اودھ کے حالات نہایت ابتر ہور ہے تھے اسلئے مشاہیر علاءاس کی طرف متوجہ نہ ہوسکے مگر آپ

نے یہ باراپنے سر اُٹھایااور چندماہ کے عرصہ میں کتاب استقصار ءالا فحام تصنیف فرماکر منتہی الکلام کی دہجیاں

اُڑادیں مخالف وموافق سب محوجیرت ہو گئے، یہوہ کتاب ہے جس کاطرف مقابل سے آج تک کوئی جواب

اس کے بعد آپ نے ایک اور مبسوط کتاب شوارق النصوص یانچ ضخیم جلدوں میں تحریر فرمائی، جس

نے دوست و دشمن سب سے خراج محسین حاصل ،اس کی دو جلدین چند سال قبل قم سے حصیب چکی ہیں۔

پھر اور چھوٹی بڑی کتابیں تصنیف ہوتی رہیں۔ مگر سب سے آخر میں جو کتاب آپ نے تصنیف فرمائی یعنی

عبقات الانوار اس نے توہند وستان سے لیکے عرب تک آپ کے علم وفضل کالوہامنوادیا۔ یہی وہ عظیم ایشان

کتاب مستطاب ہے جس نے آپ کو ان اساطین وار کان مذہب کی صنف میں لاکے کھٹر اکر دیاہے جن پر

دین کادار ومدار ہے اور جن کی عدیم المثال تصنیفیں مذہب شیعہ کی آیت و حجت صحیحی حاتی ہیں۔اس سلسلہ

تصنیف و تالیف میں آپ نے کتابوں کاایک بڑاذ خیر ہ بھی جمع فرمایاجو آ جنگ آپ کی یاد گارہے ۱۲۸اھ میں

جب آپ جج وزیارات عتبات عالیات سے مشرف ہوئے تو عراق و حجاز کے مشہور کتب خانوں کی تفصیلی

جس میں بیشتر کتابیں ایسی تھیں جو خاص اپنے دست مبارک سے آپ نے اصل نسخوں سے نقل فرمائی

تھیں سفر سے مر اجعت کے بعد پھر آپ تصنیف و تالیف میں مشغول ہو گئے اور ساری زند گی اسی شغل

میں گزاردی۔ دن رات کے چو ہیں گھنٹوں میں مشکل سے چاریانچ گھنٹوں آپ کے تمام ضروریات میں

صرف ہوتے تنصے باقی کل وقت ای مشغلہ میں گزر تاتھا بیٹے بیٹے جب تھک جاتے تھے تولیٹ کر کتب بنی

یا تحریر کا کام انجام دیتے تھے۔مشہور ہے کہ مکثرت مطالعہ سینہ پر کتاب رکھے رہنے سے صدر مبارک پر

گھتہ پڑ گیا تھا مختصریہ کہ آپ فنافی العلم ہو گئے تتھے۔ آخر عمر اس شدید محنت ومشقت کے باعث آپ کی

سیر کی اور ایک نادر ذخیر ہ کتب اپنے ہمر اہ لائے۔

<u> الماہدایات الناصریہ /مؤلف کے بارے میں</u>

صحت خراب ہوگئی اور گونا گون امر اض میں مبتلا ہو گئے، مگر اس پر بھی آپ کے مشاغل میں فرق نہ آیا

جب بوجہ ضعف آپ خود لکھنے سے قاصر ہو جاتے تھے تو املاء کے ذریعہ دوسروں سے لکھواتے۔ چنانچہ

وفات سے ایک روز قبل تک آپ کی بیہ علمی خدمات جاری رہیں اور وفات کے روز بھی آپ گھر میں نہیں

بلکه کتب خانه بی میں تنصے اور وہیں ۸ اسفر ۲ • ۱۳۰ ھے۔ق بہ کو انتقال فرمایا۔

الانوار، كشف المعضلات في حل المشكلات، العصنب البتار مبحث آية الغار، افحام ابل المين في رد ازالة الغين، انتجم الثاقب في مسئله الحاجب ،الدررالسينه في المكاتيب والمنشات العربييه- زين الوسائل الي تتحقيق المسائل ،الذرائع في شرح الشر الع،اسفارالانوار عن و قائع افضل السفاروغير ه،ان ميں ہے اکثر کتابيں کئي کئي جلدوں

آپ کے تصانیف عالیہ کثیرہ میں سے چند حسب ذیل ہیں استقصاء الافحام، شوارق النصوص، عبقات

میں ہیں اور ہر کتاب آپ کے فضل و کمال میں تنین آیت ہی آپ کی وفات ۱۸صفر ۲۰۱۱ھ کو ہوئی اور امامباڑ ہ

غفران مآب میں دفن ہوئے آپ نے اپنے بود دو فرزند حچوڑے جوعکمی جلالتوں کے اعتبارے آپ کی پوری یاد گارتھے،ایک مولاناذاکر حسین صاحب قبله مرحوم، دوسرے سرکارناصر الملة اعلی الله مقامه۔

اس سلسلے کے آخر میں مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس صدی کے ایک عالم جلیل القدر کی تحریر کے ایک حصہ کاتر جمہ بھی پیش کر دیا جائے جس ہے اس خاندان عالی شان کی رفعت وعزت اور خاصکر حضرت علامہ محمد قلی ٌ اور جناب فر دوس مآب اعلی الله مقامهما کی عظمت و جلالت بخوبی نمایاں ہو جاتی ہے۔

سر کار علامہ الحاج شیخ محمد مہدی ملقب بہ سمش العلماء اعلی الله مقامہ جو اس صدی کے بڑے مشہور عالم جلیل المنزلت تے اپنے بعض مامورین کو اپنے مکتوب گرامی میں تحریر فرماتے ہیں: «تم جاسكتے ہو يانہيں اگر جاسكتے ہو تو ضرور جاؤ وہاں ايك خاندان سادات اوللعزم كا

ہی علامہ سید محمد قلی اعلی الله مقامہ کے فرزند مولاناسید اعجاز حسین اور سید علامہ سید حامد حسین اور ان کے فرزند مولا ناسید ناصر حسین ایدہ اللہ بیہ خانوادہ اولا در سول میں سے ایک بڑا گھر اناہے اور جو خدمت اس خاندان نے مذہب حقد اثنا عشری کی ہے وہ الی یو کہ سید مرتضیٰ علم البدیٰ علامہ حلی اور علامہ مجلسی رضوان اللہ علیہم کے بعد کو

ئی اس منصب جلیل پر فائز نہیں ہوامیری خواہش بیہ ہے کہ میری نیابت میں علامہ

حامد حسین ان کے برادر محترم اور ان کے والد کی قبروں کی زیارت کرنااور میریی

طرف سے سورۂ فاتحہ اور قر آن مجید پڑھنااور ان بزر گوں کی قبروں کے پاس میرے

اس تحریر کے بعد حضرت علامہ محمد قلی اور جناب فر دوس مآب اعلی الله مقامهما کے متعلق اب پچھ اور

او پر کے بیان سے واضح ہو گیا ہو گا کہ سر کار مرحوم کس باپ کے بیٹے کس دادا کے پوتے اور کس دو

دمان عالیشان کے چشم وچراغ ہتھے، کیکن چو نکہ بیہ مقالہ آپ ہی کی ذات والاصفات کے ساتھ مخصوص اور

آپ کی ولادت باسعادت ۱۹ جمادی الآخر ۱۲۸۴ هه بروز پنجشنبه اول وقت نماز بمقام لکھنو میں ہوئی یہی

تاریخ حضرت اسحاق پیغیبر کی پیدائش کی تھی اس لئے آپ کے عم محترم جناب مولاناسیداعجاز حسین صاحب

قبلہ مرحوم سے تاریخ کی رعایت سے آپ کا نام اسحاق ر کھا، مگر والد نامد ارنے جیسے ہی آپ کی ولادت کی

آ کیے والد چار سال گزرتے ہی پانچویں برس یعنی ماہ رمضان ۱۲۸۸ھ میں آپ کی تعلیم شر وع

کرادی،مولوی لطف حسین صاحب نامی ایک بزگوار جوافاضل میں شار ہوتے ہیں اور اچھی استعداد رکھتے

تھے آپ کی تعلیم پر مقرر ہوئے ، تھوڑے ہی عرصہ میں ابتدائی تعلیم کے تمام مراحل ختم ہوگئے ،اب

خوشخبری سُن بے ساختہ زبان سے نکلامیر انام حامد حسین ہی اس بچے کانام ناصر حسین ہونا چاہیے۔

کہنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب بخوبی واضح ہو گیا کہ ان بزر گوں کی علمی د نیامیں کیاحیثیت اور شان

علامه سیدناصر حسین ناصر الملت نیشا پوری لکھنوی (۱۹ جمادی الآخر ۱۲۸۴\_۱۳۱۱ھ\_ق)

معنون ہے اس کئے آپ کا تذکرہ فی الجملہ تفصیل سے ہدیہ قار نمین کیا جاتا ہے۔

اورميرى اولادك لئے دعاكر ناله"

تقی اور علاء کباران کی کیامنزلت سجھتے تھے،

ثانوی تعلیم کاوفت آیا تو حضرت فردوس مآب نے آپ کو اپنے آستاد حضرت علامہ مفتی سید محمد عباس

حضرت مفتى صاحب عليه الرحمه ايك براى جامع الكمال مستى يتھے، فقه، تفسير، اصول حديث، تاريخ،

ادب، کلام وغیر ه تمام علوم مشد ادله میں آپ کو دستگاه کامل حاصل تھی اور ار دوو فارسی عربی تینوں زبانوں

کے آپ بڑے زبر دست شاعر اور صاحب دیوان تھے، مختلف علوم میں آپ کے تصنیفات آج تک

مختصریه که ہندوستان کی تاریخ میں اس جامعیت اور کمال کے لوگ بس خال ہی خال گزرے ہیں۔

جیسے حضرت مفتی صاحب اعلی اللّٰد مقامہ تھے ،اوریبی وجہ ہے کہ سر کارناصر الملۃ اعلی اللّٰہ مقامہ اپنے اس

تلمذير فخر وناز فرماتے ہتے اور اکثر برسر ممبر ذکر آ جاتا تھاتو آپ حضرت مفتی صاحب اعلی اللہ مقامہ کی

شان میں ایسے کلمات ارشاد فرماتے تھے جن سے ان کی بے عظمت و جلالت نمایاں ہوتی تھی۔مفتی

صاحب کے ساتھ ساتھ فردوس مآب نے اپنے فرزند کی تعلیم وتربیت کو اپنی تگرانی میں کامل کیا اور اس

طرح کچھ ہی مدت میں وہ تمام مرحلے بھی ختم ہو گئے جن کے بعد انسان اجتہاد کی منزل پر پہو گج جاتا ہے۔

حضرت فردوس مآبؓ نے اپنے فرزند کی تعلیم کابیہ طریقتہ اختیار کیا کہ جن مسائل کی تعلیم اسی طریقتہ

خاص جو انھوں نے ایجاد فرمایا تھا دے حکتے تھے توخود طالبعلم بن کر بیٹھ جاتے تھے اور آپ سے فرماتے

تھے کہ اب آپ درس دیجئے اور میں پڑھتاہوں تب آپ بھی"الا مر' فوق الادب" کے مصداق بے تکلف

مطالب و نکات علمیہ اس طرح بیان فرماتے تھے جیسے کوئی متبحر استاد اپنے حلقہ تلامذہ میں بیان کر تاہے۔

اثناء بیان میں جابجا حضرت فردوس مآبٌ متلمذانہ اعتراضات بھی کرتے جاتے تھے اور آپ اُستادانہ انداز

صاحب قبله اعلی الله مقامه (۱۲۲۴-۲۰۱۱ه-ق) کے حلقه تلمذمیں داخل کر دیا۔

ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں مقبول خاص وعام ہیں۔

طريقه يحكيل دروس

میں ان کے تشفی بخش جو ابات دیتے جاتے تھے۔

اجتقاد

خطاب صدرالمحققين

حضرت فر دوس مآبّ کی امد اد اور معاونت تھی۔

والدكے بعد ميدان عمل

یہی وہ تربیت تھی جس نے آپ کو فضل و کمال کے ان اعلٰی مراتب پر پہنچادیا جن کی تمنا آپ کے لئے

حضرت فردوس مآب ؓ کے دل میں تھی، آخر جب حضرت فردوس مآب نے اپنے سند معیار پر بھی آپ کو ہر

طرح کامل واکمل پایاتب اجتهاد کی سند عطافرمائی، چنانچه تیر ہویں صدی کے ختم ہوتے ہوتے یعنی • • ۳۰اھ

حضرت فردوس مآب نے اپنی ذمہ دار یوں کا بہت کچھ بار آپ کے کاندھوں پر ڈال دیا، چنانچہ جسقدر

بھی مسائل حضرت فردوس مآب کے پاس بغر ض افتاء آتے تھے اب ان سب کی جو ابد ہی آپ ہی کے ذمہ

ہو گئی۔ لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز خاص طور سی آپ کے ذمہ عائد ہوئی وہ تصنیف و تالیف میں

حضرت فردوس مآب عبقات الانوار کی تصنیف میں اب آپ سے پوری مد دلینے لگے، چنانچہ آ کمی مشہور

تالیف سبایک الذهبان ،جو علم ر جال میں بڑی مبسوط تالیف ہی جسکی ۴۸ جلدیں ہیں آپ کے اسی روز

معاونت امداد کی یاد گارہے اس کتاب کا ایک اچھا خاصہ حصہ حضرت فر دوس مآب کی زندگی ہی میں آپ

نے تیار کر لیا تھا، یو ہیں فہرست انساب سمعانی بھی آپ کی اس زمانہ کی تالیف ہی اس کے علاوہ اصل کتاب

عبقات الانوار پر بھی آپ نے قلم اٹھایااور کئی سوصفحے اس طرح لکھ ڈالے کہ خود حضرت فردوس مآب ٌ محو

حیرت ہو گئے، یہی وہ کار ہائے نمایاں تھے جنھیں دیکھ کر حضرِت فر دوس مآب باغ باغ ہو گئے اور ان بیش بہا

پھیل کے بعد یانچ سال تک حضرت فر دوس مآب کے زیر سامیہ رہ کر تمام مشاغل اور خاص کر عبقات کی

تصنیف میں آپانکاہاتھ بٹاتے رہے جب۸اسفر ۲۰۱۳ا ہجری میں فردوس مآب نے رحلت فرمائی تو آپ کی

خدمات کے صلبہ میں خوش ہو کرازراہ قد دانی آپ کو"صدرالمحققین "کاجلیل القدر خطاب عطاء فرمایا۔

میں جبکہ آپ کی عمر مبارک سولہ سال ہے زیادہ نہ تھی آپ منصب اجتہاد وا فتاء پر فائز ہو چکے تھے۔

عمر مبارک کا اسوقت صرف با ئیسواں سال تھا۔باوجود اس کے ان کی ذمہ داریوں کا تمام بارگراں پوری

طرح آپ نے اپنے دوش پر اٹھالیا بلکہ آگے بڑھے تو آپ کی ذمہ داریاں اور مصروفیات ان سے کہیں زیادہ

بڑھ گئیں جو حضرت فر دوس آب کی ذات کے ساتھ مخصوص تھیں۔

فرمادیا تھا آناجاناتو در کنار گھرپر بھی بالعموم ملناجلنا چھوڑ و<sup>ی</sup>یا تھا۔ لیکن آپ نے اس عہد پر نگاہ ڈالی تورنگ زمانہ بدلا ہوا نظر آیا نظام ملکی متغیر ہو جانے سے حالات کروٹ لے رہے تھے،ملت حیران وسر گر دان کو کسی مظبوط ناخدا کی ضرورت تھی لہذا آپ نے بصرورت وقت حضرت فردوس مآب کی زاویہ نشین والی روش کو خیر باد کہااور خداکانام لیکر اصلاح قومی کے میدان میں قدم اٹھادیا آپ کی مصروفیت بے اندازہ تھیں مگر

میں بھی احساس کی لہر دوڑ دی چنانچہ جزبہ عمل نے آپ کو اور آپ کے معاصرین کو قوم کی اصلاح کے لیے

ا یک ساتھ اٹھایااور تعاون واشتر اک عمل کی بر کتوں نے آپ کواپنے مقاصد میں کامیاب کیااس سلسلہ میں

جوعظیم الشان کارنامے آپ کی مقدس زندگی کی تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہیں ان

حضرت فر دوس مآب نے تو تصنیف و تالیف کے پیچھے گویاد نیادی تھی اور معاشر تی زند گی کو پکلخت ترک

آپ کانظام کار ایساتھا کہ تمام امور کو باحسن وجوہ انجام دیتے تتھے۔اور اس طرح برصغیر کے دیگر علماء

ومجتھدین کے ساتھ مل کرملت کی راہنمائی کے فرائض انجام دیتے رہے۔

قومى وملى خدمات

کی فہرست سے:

ا۔ شیعہ کا نفرنس؛

٢۔ شيعه يتيم خانه؛

ىهـ شىعەعرىي كالج؛

سر شيعه كالج؛

زمانہ اور قوم کی خستہ حالی نے جہاں آپ کے دل میں در دپید اکیاوہاں آپ کے اور معاصرین کے دلوں

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

۱۲\_ جامعیت در علوم اور آ کچی شخصیت دیگر دانشمندوں کی نگاہ میں۔

علوم وفنون مین آپ کوجو دستگاه حاصل تھی کوئی بھی اس کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتا متد اولہ علوم کاتو کہنا

ہی کیا۔منطق،فلسفه ،لغت،ادب،فقه،اصول،کلام، تاریخ،حدیث، تفسیر،غرض جس علم کو دیکھیے اس

میں آپ بادشاہ تنے غیر متداولہ علوم جن کے صحیح طور پر جاننے والے اب مفقودیا قریب بہ فقد ان ہو چکے

ہیں مثلاً علم الحروف،علم الرمل،علم الجفر،علم الكيميا،اس كے علاوہ علم طب میں بھی آپ كو كافی مدخلیت

تھی اور اکثر وبیشتر آپ اپناعلاج خود فرماتے تھے۔البتہ بعض اطباء سے مشورہ فرمالیتے تھے اب ان سب

چیزوں سے قطع نظر کرکے سیاسی د نیامیں آیئے تو یہاں بھی آپ کی وہ عظمت ومنزلت ظاہر ہوتی ہے کہ

عقل دنگ رہ جاتی ہے۔سر سیدر ضاعلی بالقابہ جن کا شار ھندوستاں کے مایہ ناز مدبرین میں ہو تا ہے اپنے

9°91ء میں جناب مرحوم کی خوبیوں ہے واقف ہونے کا تھوڑاسامو قع مجھے ملاوہ وقت تمام شیعوں کے

لیے سخت امتحان کا تھا۔ جب مرحوم کے ارشاد کے بموجب مجالس شوریٰ میں میں نے شرکت کی اس عالم

دار گیر میں جو سکون بلند نظری فراخ دلی عالی حوصلگی اور اصابت رائے میں نے جناب مرحوم کی ذات میں

یائی اس کی مثال پولٹیکل مسائل پر مباحثہ کے وقت میں نے بہت اونچے پولٹیکل حلقوں میں بھی نہیں یائی

جناب مرحوم ہر مسئلہ کی تائید و مخالفت میں مختلف اور متضاد دلا ئل سننے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے مگر

تعزیت نامے مین جو آپ کی وفات کے موقع پر انھوں نے بھیجاتھا آپ کے متعلق لکھتے ہیں۔

۲- علاء سابقین کی یاد گار کااهتمام جیسے مز ارشہید ثالث قاضی نورالله شوشتری کی تعمیر نو؛

احیاامر اہل بیت اور مجالس و محافل کا اهتمام؛

۵۔ دارالتصنیف؛

۹\_ توسیع عزاداری؛

اا۔ علمی واد بی خدمات؛

•ا۔ مدح صحابہ کے خلاف محاذ حسینی؛

٨\_ اصلاح رسوم؛

تمام پہلوئوں پر غور کرنے کے بعد جس منزل پر پہونچتے تھے پھر اسپر اس طرح جے رہتے تھے جیسے دنیا کا

سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ اپنی بنیاد پر قائم ہے۔خود اظہار رائے میں مجھی سبقت نہ فرماتے ہتھے بلکہ حاضرین کے صلاح ومشورے کوبڑے غوروتوجہ سے سنتے تھے میں نے مجھی جناب مرحوم کومضطرب نہیں پایا۔

آپ کی جامعیت علوم کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا یہی وہ چیز تھی جس نے ھندوستاں سے لے کر عراق ایران اور مصرتک آپ کے فضل و کمال کے حجنٹے کے گاڑ دیے اور بڑے بڑے علاء کا آپ کو مرجع بنا دیاحبیها که مولاناانیس احمدعبای ایڈیٹر اخبار حقیقت اپنے اخبار کی اشاعت مجربیہ:رجب ۲۱ ھے ایڈٹرومل

میں آپ کے سانحہ وفات پر اظہار رنج والم کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں:

"مولاناناصر حسین صاحب مرحوم کے علم و کمال کاشچرہ صرف ھندوستان ہی تک محدود نه تھا بلکہ عراق وایران اور مصرکے علاءا کثر اھم اور پیچیدہ علمی و مذھبی مسائل

میں ان سے استفادہ کیا کرتے تھے۔"

مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس مقام پر اعاظم علاءاسلام کی بے شار تحریروں میں سے بطور نمونہ چند کا

مخضر اقتباس ہدیہ قارئین کیاجائے جن سے واضح ہوتاہے کہ ان کی نظر میں آپ کیاو قعت وعظمت تھی۔ عراق کے مجتہد اعظم سرکار میر زامحد تقی شیر ازی علیہ الرحمہ جن کے احکام پر عراق ہے لیکر ایران تک اور رعیت سے لیکر باد شاہ تک ہر هخص سر اطاعت خم کر تا تھااپنے ایک مکتوب گرامی میں ااپ کو تحریر

"الله تعالى آپ كواينى امداد وحمايت سے ہر قسم كى بلائوں سے محفوظ ركھ اور حضرت جمتہ عجل اللہ ظہورہ کی نظر خاص جناب پر پڑتی رہے اور دین کی بنیادوں کو

مضبوط کرتے رہیں اور دین مبین کی اشاعت میں آپ کی تائید ہوتی رہے۔"

جة الاسلام سيداساعيل عليه الرحمه أقاى صدرك نام سے مشہور بيں ايك كراى نامه تحرير فرماتے بيں:

مواعظ ونصائح وفضائل ومناقب سے مستفید ہو تار ہتا۔"

جناب مولانامولوی حسین میاں صاحب دام مجدہ سجادہ نشین تھلواری شریف آپ کی وفات کے موقع

پراپے تعزیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں:

«حضرت ناصر الملته كي وفات هندوستان، عراق اور ديگر تمام ممالك اسلاميه ميس صف اتم، علم کا آفتاب غروب ہو گیاصد افسوس آپ کے کتبجانہ کا ایک ایک گوشہ ہر

کتاب کا ایک ایک ورق اور ہر نادر نسخہ کی ایک ایک سطر حضرت کی آ تکھوں کی روشنی تھی ان کے تشریف پیجانے سے بیٹائی علم کومندصاحب مندکواور فضیلت صاحب فضل کو ڈھونڈھ رھی ہے آہ کیا زمانہ پھر الی شخصیت پیدا کرے گا؟ مجھے یاد ہے

حضرت قبله و كعبه والدماجد نورالله مرقده ك زمانه قيام لكصنويس حضرت ناصر الملة طیب الله کی خدمت میں حاضر ہوا ، مجھ پر بڑی شفقت فرمائی میں حنی المذہب

المشرب ہون فقہ حنفی کا و قار میرے دل ودماغ میں پیوست ہے، مگر میں اس تحریر کے ذریعہ اقرار کر تاہوں کہ حضرت ناصر الملة بڑے فقیہ تنے ایسے فقیہ اور بصیرت

رکھنے والے مشکل سے ہون گے میری نظر میں تواس وقت نہیں میں نے ان کی شخصیت کوعراق میں اور ایران کے بندر بوشہر پر جاتا۔"

د میگر خصوصیات

مناسب معلوم ہو تاہے کہ اس مقالہ کے آخری حصہ میں اب پچھ اور چیزوں کا تذکرہ بھی کر دیا جائے جو آپ کی ذات والاصفات کے ساتھ مخصوص نظر آتی ہیں۔

ذنهن وحافظه

ان اہم اور خصوصی چیزوں میں جو آپ کی ذات گرامی کے ساتھ مخصوص تھیں آپ کی قوت ذہن اور حافظہ بھی تھیں جس نے آپ کو سینکڑوں ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں اور کروڑوں میں ممتاز کردیا ای طرح بڑی بڑی مبسوط مفصل کتابیں جیسے تاریخ طبری اور طبری کی تفسیر، شیعون کی کتب اربعہ و

بحارالا نوار اور وسایل الشیعه سنیوں کی صحاح ستہ سنن اور مسانید وغیر ہ ان کے بارے میں آپکو یہ بتا دینا پچھ

د شوار نہ ہو تا تھا کہ بیہ مضمون فلال کتاب کی فلاں جلد باب اور فصل میں ہے یابیہ کہ وہاں نہیں ہے یابیہ کہ بیہ

مضمون فلاں سنہ کی طباعت میں تھااور فلاں سنہ ہے نکالا گیا( بیہ اسلئے کہ مصری مطبوعات میں پچھ عرصہ

سے ترمیم و تتنییخ اور قطع وبرید کاالتزام کرلیا گیاہے) یہ کہ بیہ مضمون کن کن کتابوں میں کہاں کہاں ہے اور

کن کن فقہااور متکلمین نے کس کس جگہ (پر مقام استدلال میں پیش کیاہے،ای طرح اردوفاری اور عربی

کاجو شعر ایک مرتبہ آپ کے سمع و نظر سے گزر جاتا پھر وہ زندگی بھریاد رہتا تھامخضریہ کہ آپ کی ذات

گرامی ایک زندہ دائرۃ المعارف(انسایکلوپیڈیا) تھی یہی سبب تھا کہ بڑے بڑے علماکا آپ مرجع قرار پاگئے

اور عراق ایران اور مصرتک کے علما آپ سے اپنی مشکلات حل کرتے تھے۔

بالخصوص قوت حافظ جس كي نظير صديوں تك نہيں ملتى ،اس سلسله ميں بے شار قصے خاص و عام كى زبانوں پر ہیں، قر آن مجید اور کھے البلاغہ دونوں آپ کے حافظ میں تھے۔

بچنا تھا وہ سب ای میں صرف کیا جاتا تھا، کیکن تعلیم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اس کام کو فریصنہ قرار دے لیا گیا جاڑہ گرمی برسات سال کے بارہ مہینے روزانہ • ابجے دن سے لے مہیجے شام تک آپ کتب خانہ مین رہ کے کتب بنی یا تصنیف کے کام میں مصروف رہا کرتے تھے صرف جمعہ کے روز اور ولادت و شہادت معصومین کی تاریخوں میں آپ کتا بخانہ نہیں تشریف لے جاتے ہے۔

کتب بنی کاشوق تو آپ کو زمانہ اخذ و تحصیل ہی تھاکتب در سیہ کے پڑھنے پڑھانے سے جس حدوودت

وفات سے سات، آٹھ روز قبل تک باوجو دیکہ مزاج ناساز گار تھا آپ برابر کتبحانہ جاتے رہے جب

مرض موت نے بالکل صاحب فراش بنادیاتب کتبحانہ جانامو قوف ہواشوق کتب بینہ کا یہ عالم تھا کہ شب کو

بغیر مطالعہ کئے نیند نہیں آتی تھی جب مبھی بیار ہوتے تھے اور مطالعہ سے مجبور ہوتے تھے تو کتاب پڑھو ا

مطالعه كتب

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کر سنا کرتے ہتھے، آپکا تذکرہ لکھنے والے بعض افراد کے بقول آپ کے کتبجانہ میں مختلف علوم وفنون کی

٢١رجب ٢١ه مين آپ اور آپ ك كتبخانه كے متعلق لكھتے ہيں:

ہزار ہاکتابیں ہیں اور ان میں سے مشکل سے ایسی چند کتابیں ٹکلیں گی جن پر آپ کے حواشی ثبت نہ ہوں

پر ہندوستان جتنا بھی فخر کرے کم ہی اسلئے کہ یہاں بعض بعض وہ کتابیں ہیں جو د نیامیں اب کہیں نہیں یائی

جاتیں یہ ذخیرہ ابتد اجھزت علامہ محمد قلی علیہ الرحمہ نے جمع کیا، اسکے بعد حضرت فردوس مآب نے اس

میں قابل قدر اضافیہ کیا، انھوں نے بڑی کدو کاوش اور تفحص و تلاش سے نادر نادر کتابیں فراہم کیں اس

سلسلہ میں انہیں نہ صرف مال کثیر صرف کرنا پڑا بلکہ خود ممالک اسلامیہ کے کتب خانوں کی چھان بین اور

اینے دست مبارک سے نقل و کتابت کی زحمتیں بھی بر داشت کرناپڑیں،ان کے وقت وفات تک اس کتب

خانہ میں دس ہزار کتابیں تھیں آپ کی باری آئی تو آپ نے اس کتب خانے کو خدا جانے کہاں سے کہاں

پہونچادیااسلئے کہ اب اس کتب خانہ میں آپ کی بدولت تقریباا کتالیس ہز ار کتابیں بحد اللہ موجود ہیں یوں

تواس کتب خانه کی خصوصیت اور وجه امتیاز ہی مولوی انیس احمد صاحب عباسی ایڈیٹر اخبار حقیقت ایپے اخبار

"ان کے علمی کمالات کا اعتراف ہر وہ شخص کرے گاخواہ وہ کسی فرقہ ہے تعلق

ر کھتا ہو جو اس سے واقف ہے کہ ان کے او قات زندگی کس طرح آخر دم تک تک

خحصیل علم اور علمی خدمات میں صرف ہورہے تھے ان کاشوق مطالعہ کسی خاص علم و

فن کی اور ہر مذاق کی سینکڑون کتابیں مولانامر حوم کے حاشیوں کے ساتھ موجود ہیں

چنانچہ آج سے تیس پینتیس سال قبل جب مصرے مشہور عالم اور رسالہ المنار کے

اور نہ جس کتاب کو دیکھا جائے خواہ وہ کسی علم و فن کی ہو اسپر جابجا آپ کے دست مبارک کے لکھے ہوئے

حكتب خانه ناصربيه

گرانفذرحواشی نظر آتے ہیں۔

یہ کتب خانہ آپ کے اب واجداد کی یاد گارہے اور علوم اسلامیہ کے ذخائر میں ایک نادر ذخیر ہے جس

اڈیٹر علامہ رشید رضا ،ندوۃ العلماء کے سالانہ جلسہ کی صدارت کرنے کے لئے تشریف لائے تو آپ کتبحانہ ناصر یہ کو دیکھنے کے لیے بھی گئے اوریہاں کے علمی ذخائر د کھے کر آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے علامہ شیلی نعمانی مرحوم سے فرمایا کہ اگر میں ہندوستان سے بغیر اس کتبحانہ کو دیکھے واپس چلا جاتا تومیر ایہان آناہی بریار ہو جاتا، مولانا ابوالکلام آزاد صدر کانگریس نے ایکدفعہ کہا تھا کہ لکھنو کے علمی مر اکز ہونے کا سب سے بڑا ثبوت مولانا ناصر حسین صاحب کا نایاب کتب خانہ ہے اس كتبخاند كو ويكھنے كے بعد ہى مولانا مرحوم كے ذوق كتب بني اور ان كے شجر على كى

وسعت بيايان كاندازه بوسكتاب-"

### تصنيف وتاليف

 المفردفى مسئله وجوب السورة؛ نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ پڑ هناواجب ہے یا نہیں اس مسلہ پریہ کتاب لکھی گئی جس میں آپ کے فقہی تحقیقات کے جوہر کھلے ہیں یہ آپ کی سب ہے پہلی

تصنیف ہی جس پر حضرت مفتی میر محمد عباس صاحب قبلہ اور جناب علام ممیر حامد حسین نے آپ کو اجازہ اجتهادعطافرمایاہے۔

> ٢) اسباغ النائل في تحقيق المسائل؛ ٣) انشاء؛

- ٤) المنشائت العربيه؛
  - ٥) ديوان الشعر؛
    - ٦) الخطب؛ ٧) الموعظ؛
- ٨) مسند فاطمه بنت الحسين؛ جكرياره حضرت سيدالشهداعليه السلام مكرمه حضرت فاطمه بنت التحسین سلام الله علیہاہے جو جو حدیثیں ماثور ہیں ان سب کو اس کتاب میں ایک جگہ مع تشریعی حواشی کے

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کتاب ہے جسکی الصحیم جلدیں ہیں۔ ۱۰) فهرست انساب سمعانی؛ به فهرست اس زمانه کی یاد گار ہے جب آپ نے تصنیف و تالیف

آخری عمر کی کتاب ہے ہی اور بڑی شخفیق سے لکھی گئی ہے۔

جناب فر دوس مآب نے سات جلدیں لکھی تھیں۔

گویایه کتاب فن رجال کاایک وسیع خزانه ہے۔اس کا عکس مشھد مقدس میں کتابخانہ امام رضامیں موجو د ہے۔ ١٢) اثبات رد الشمس لعلى عليه السلام؛ ۱۳) النجاح؛ مسئلہ عقدام کلثوم پریہ ایک مختصر مگر بڑاکار آید اور بیش بہار سالہ ہے یہ بھی آپ کے عنفوان شباب کی یاد گارہے۔

١٤) افحام الاعداء والخصوم في تكذيب عقد ام كلثوم؛ مسَّله عقدام كلثوم پريه كتاب

١٥) عبقات الانواد؛ تحفه اثناعشريه كے باب امامت كے جوب ميں ،اس كتاب كومير حامد حسين

نے شروع کیا تھا اور حدیث ولایت ،حدیث نور ،حدیث طیر ،حدیث غدیر ، چار حدیثوں پر سات جلدیں

تحریر ہوئیں مگر اسکے بعد جناب فر دوس مآب کی حیات نے وفانہ کی کتاب ان کے وقت وفات ۲۰۱۱ھ تک نا

تمام رہی۔لیکن خداکے فضل کا کیا کہنا ایسے باپ کو ایسا بیٹا دیاجو علم و شخقیق وفضل و کمال میں اس سے بھی

آگے بڑھ گیا سر کار مرحوم نے عبقات کے متعلق وہی نصب العین اور وہی لائحہ عمل بر قرار ر کھا جس پر

تالیف میں امداد فرماتے تھے،اس کتاب میں تمام کتب رجال سے ہز ار ہاراویوں کے حالات جمع کئے گئے ہیں

کے کاموں میں حضرت فر دوس مآب کا ہاتھ بٹانا شر وع کیا تھا۔ ۱۱) سبایک الذهبان؛ به فن رجال کی بڑی مبسوط تالیف ہے جس کی ۴۸ جلدیں ہیں اور یہ بھی آپ کی متحقیقی عر قریز یوں کا آئینہ ہے ہے بھی اس زمانہ کی تالیف ہے جب شروع شروع میں آپ والد کی تصنیف و

٩) نفحات الازهار في مناقب الائمة الاطهار؛ مناقب البيت عليهم السلام ميں برئ مبسوط

ساتھ جمع کر دیا گیاہے کتاب فن حدیث میں ایک نادر تالیف ہی جس سے آپ کی وسعت نظر اور تجربے

آپ نے حدیث منزلت،حدیث تشبیہ،حدیث مدینتہ العلم ،اور حدیث ثقلین، چار حدیثوں پر آٹھ ضخیم جلدیں تحریر فرمائیں اور اسی آن بان اور علمی و تحقیق شان کے ساتھ جو حضرت فر دوس مآب کی تھی

یہاں تک کہ انداز تحریر بھی وہی بیدار کر دیا، اس بارے میں ابتداً اکثر بڑے بڑے اہل علم کو شبہہ

تھا،لیکن جب ان کے سامنے آپ اور فردوس مآب دونوں کی عبار تیں رکھ دی گئیں تووہ امتیاز نہ کر سکے کہ آپ کی عبارت کون سی ہے اور فر دوس مآب کی تحریر کون سی ہے بہر حال آپ کی زند گی بھی ختم ہوگئی اور

کتاب انھی تک ناتمام ہے۔ ممالک اسلامیہ کے بڑے بڑے اہل نظر اور ماہرین فن نے اس کتاب کو دیکھ کریہ کہہ دیاہے کہ الیم

تحقیقی کتاب آج تک علمی دنیا کی نگاہوں ہے نہیں گزری تھی مصر۔ شام۔ حجاز۔ عراق۔ ایران۔ اور

افغانستان چاروں طرف اس شہرہ آ فاق کتاب کاڈ ٹکا بچرہاہی۔

الله ری عالی ظرفی وبلند نفسی سر کار ناصر الملة اعلی الله مقامه کی اگرچه آپ نے حضرت فر دوس مآب سے زیادہ ہی محابدات اس کتاب کے تحریر فرمائے مگر تمام مجلدات کو انہیں کے اسم گرامی ہے معنون رکھااور

بھولے سے بھی کہیں پراس کے سلسلہ میں اپنانام نہیں آنے دیا چنانچہ بیر ونی دنیا آج تک یہی سمجھتی ہے کہ

تمام مجلدات حضرت فر دوس مآب ہی کی تصنیف ہیں۔

بہر حال علم وعمل کایہ آفتاب جمعرات کیم رجب ۱۱۳۹۱ھ۔ق، کوغروب ہو گیا پچیس تیس ہزارافرادنے

جنازہ میں شرکت کی اور بعد تجہیز و تنکفین محمد سعید سعید الملة نے نماز پڑھائی اور حسب وصیت مرحوم کی نغش مطهر كربلائے امين الدولہ بہادر ميں سونپ دى گئى۔ اور بعد ميں شہيد ثالث كے جوار ميں آپكومنتقل كر ديا گيا۔

آپ نے اپناوصیت نامہ وفات سے برسوں قبل تیار کر لیا تھاریہ وصیت نامہ بہت سے وصایا پر مشتمل ہے یہاں چندو صیتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ا۔ میرے ورثا اعقاب اور احباب خوف اور اتباع احکام اللی اختیار کریں اور میرے فراق میں جزع وفزع نہ کریں بلکہ صبر سے کام لیں۔

۲۔میرے مرنے کے بعد مجھے کسی نئے لقب یا خطاب سے یاد نہ کریں بلکہ وہی الفاظ جومیری زندگی میں میرے لیے استعمال ہوتے تھے میرے بعد بھی استعمال ہوں۔

س اگر میری موت لکھنوء میں واقع ہو تو میری میت کو دریا پر خسل نہ دیں بلکہ کر بلائے اہیں الدولہ بہادر میں غسل دیں اور وہیں سونپ دیں اور چند روز کی سپر دگی کے بعد آگرہ لے جاکر مز ارشہید ثالث علیہ الرحمہ میں اس طرح دفن کریں کہ قبر زمین سے بلند نہ ہو کہ زائرین مز اراقدس کے تکلیف کا باعث بنے۔

سے قاتحہ خوانی اور اسکے مراسم میں اقتصاد کالحاظ رکھیں اور وہی عنوان پیش نظر رہے جو جناب فردوس مآب کی فاتحہ خوانی میں رہالکھنوء یا کنتور کے مراسم ہر گزنہ بجالا سی اگر میرے لیے ابدی ثواب کی غرض سے مجلسیں کریں تواس میں بھی اخلاص سادگی اور اقتصاد کو پیش نظر رکھیں۔

۵۔میرے حالات کے تذکرہ میں مبالغہ سے کام نہ لیں اور جب مجھی میر اتذکرہ کریں تو آخر میں ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے اس کا ثواب مجھے بخشیں۔

ای طرح ادر بہت سے وصایا آپ نے کئے ہیں جن سے آپ کے نفس کی پاکیز گی ادر آپ کی عظمت و جلالت مرتبہ واضح ہوتی ہو۔ آخریس قار نمین کرام سے بیہ استدعاہے کہ سر کار مرحوم کے حسب وصیت ایک مرتبہ سورہ حمد اور نمین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرماکے اس کا تواب حضور مغفور کی روح کوایصال فرمائیں۔ <sup>(۱)</sup>

سر سبہ مورہ مداور میں سر سبہ مورہ و سیری معادت مرباہے ہیں ہواب مستور مستوری روح کوا**یصال فرمائیں۔**(') نوٹ: بھٹی صاحب کی کتاب کے علاوہ باقی سب مذکورہ کتابوں میں تمینوں شخصیات کا جدا جدا تذکرہ میں بہ

محد محدى تشميرى؛طبقات اعلام الشيعه، قرن ۱۳،۱۳، آقاى بزگ تخرانى؛ فوائدالرضويه، شيخ عباس فتى؛طبقات الفقهاء،زير نظر آية الله جعفر سجانى دامت بركانه؛طبقات المتكلمين،جعى از مؤلفين زير نظر آية الله جعفر سجانى دامت بركانه؛فقهام پاك و مند قرن سلامج سوم ۲۷۰،محد اسحاق بعثى۔

ا مزید تفصیل کے لیے رجوع کریں : تذکرہ ناصرالملة، مرزا احمد حسن الکاظمینی؛ مطلع انوار،سید مرتفی حسین صد الافاضل

مرحوم؛ تذكروبي بحا، سيدمحمه حسين نا گانوي مرحوم؛ نذهة الخواطر ،عبدا لحيے ندوي؛ فجوم انساه،سيدمحمه على تشميري، تكمله فجوم انساه،سيد

كتاب كے بارے میں

یہ عظیم رسالہ جو چودہ سوالات کے جوابات پر مشتمل ہے جس کا فوٹو ہم نے اس مجلہ میں آپ کی خدمت

المرتبت مجتهد حضرت آیت الله العظمی جناب سید ناصر حسین ناصر الملت (۱۲۸۴-۱۳۱۱هـق) کے قلم

یه سوالات مجالس سیرالشهداعلیه السلام میں پڑھی جانے والی بعض روایات و رسومات سے متعلق ہیں

، جنکو علاء اعلام عموما پڑھنے سے منع کرتے ہیں کہ بیر روایات درست نہیں ہیں ،ان موضوعات پر اگر چیہ

جناب ناصر الملت سے پہلے بھی بعض بزرگ علاءنے قلم اٹھایا ہے لیکن برصغیر میں جناب ناصر الملت کی

مر جعیت کی وجہ سے بیہ موضوع مزید مورد توجہ واقع ہوا،اور جب سے بیہ رسالہ تحریر ہواہے،موقعہ و محل

کی مناسبت سے علاء کرام وصاحبان قلم اس رسالہ ہے استدلال کرتے رہے ،اور اس طرح حق وحقیقت

جناب قبله سید حسین عارف نقوی دامت بر کاته که جن کاملت تشیع پر بهت احسان ہے، نے اس کتاب

كے بارے ميں يہ تحرير فرماديا كه يه كتاب، (بدايات ناصريد) ناصر حسين جو نپورى صاحب كى ہے۔بس اس

ایک جمله کو دلیل سمجھ کر بعض افراد نے اس رسالہ کو جناب ناصر الملت کے ہونے سے انکار کر دیا،اور ملت

کے بزرگ علاء اعلام کو جو اس رسالہ ہے بعض او قات استدلال کرتے ہوئے اپنے مطلب کی تائید پیش

كرتے تھے۔انكےردميں يدلكھناشروع كردياكہ پہلے آپ اس كتاب كوناصر الملت كاہونا ثابت كركے قوم پر

احسان كريں اور پھر اس كتاب سے استدلال كريں ، كيونكم بيد كتاب ناصر الملت كى نہيں بلكم ناصر حسين

کے متلاشیوں کی میہ کتاب روز تالیف سے آج تک رہنماء بنی ہوئی ہے۔

سے تحریر ہوئیں۔

پیش کیاہے،روزرشٰ کی طرح واضح ہے کی اس رسالہ میں موجود سوالوں کے تمام جوابات برصغیر کے عظیم

کی دو بیٹیاں ثابت کرنے کے لیے جہاں ہر حیلہ اختیار کیا ہے...سب سے زیادہ زور ناصر الملت کے حوالہ

ہدایات ناصریہ پر دیاہے... جس بنیاد پر ہر دو حضرات نے یہ عمارت تعمیر کی تھی وہ بنیاد ہی غلط ہے، ہدایات

ناصریہ ناصر الملت کارسالہ ہی نہیں ہے مجاہد اعظم کے مؤلف تووفات پاچکے ہیں انکے چربہ نویس زندہ ہیں ،وہ

حقیرنے جب بیہ جملہ پڑھاتو تعجب کیا کیوں کہ اصل کتاب کاعکس میرے یاس موجود تھااور کتاب کی

داخلی وخارجی شہاد تیں بکار بکار کر کہہ رہی تھیں کہ بیہ جوابات جناب ناصر الملت مرحوم کے ہیں۔ بہر حال ہم

ان شاءاللہ اس تحریر کے ذریعے اس کتاب کو ناصر الملت کا ہو نا ثابت کریں گے۔ تا کہ بیہ شبہ مزید آگے نہ

مر تب رسالہ جناب علی اکبر دہلوی نے تصر تکے کی ہے کہ ان سوالوں کے جوابات کی خاطر میں نے لکھنؤ

بڑھ سکے۔لہذااجمالاً چند دلا کل تحریر کیے جارہے ہیں کہ یہ کتاب ناصر الملت مرحوم کی ہی ہے۔

ثابت كرين تو قوم پر احسان ہو گا كه ناصر الملت كار ساله ، ہدايات ناصر بيه ، بيه واقعى انہى كالكھا ہواہے۔ <sup>(1)</sup>

جو نپوری مرحوم کی ہے۔لہذا محقق سید شاکر حسین امر وہوی صاحب مجاہداعظم و عجفی صاحب مد ظلہ صاحب

سعادت دارین کے بارے میں اس اندازے تحریر کیاہے۔سعادت الدارین کے مصنف... نے امام حسین

حتیر فقیر طالب حق غلام آل طه ویسین علی اکبر دہلوی نے ای غرض خاص کے لئے لکھنو کا سفر کیا،اور علائے اعلام لکھنو کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جناب

پېلى دلىل: (لكھنۇكاسفر)

مولاناناصر دين مبين آيت الله في العالمين سند المتكلمين استادالمجتهدين جناب مولوى سيد

كاسفر كيا،اس حواله سے دہلوى صاحب مرحوم لكھتے ہيں:

' ما بنامه بیام زینب سلام الله علیها ۱۳۲۸ هه.ق-۷۰۰ واشاعت خصوصی برای شام بمناسبت چبلم سیدالشهدا علیه السلام

ص٧٥و١٥\_

ناصر حسین صاحب قبلہ عم فیصنہ، نے جو کچھ تحریر فرمایا واسطے فائدہ عام کے اشاعت

اولاً؛ اس زمانه میں ان القاب ہے لکھنو میں فقط جناب ناصر الملت ہی مر اد ہیں نہ کوئی اور ، کیو نکہ اس نام کی

ثانیاً؛ به تصریح موجود ہے که لکھنو کاسفر کیا گیاہے۔ جبکہ ناصر حسین جو نپوری اولاً تواس تاریخ کو زندہ

سائل جناب میر اکبر علی خلف میر احمد علی دہلوی، نے ۱۴ سوال کے آخر میں تصر یح فرمائی ہے کہ بیہ

سوال 2اصفر المظفر ۱۳۲۲ھ ق۔ کو پوچھے گئے ہیں،اس بات سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ اس سے

مر او جناب ناصر حسین ناصر الملت ہی ہیں۔ کیونکہ تمام ارباب تراجم نے اس بات کی تصر یح فرمائی ہے کہ

جناب ناصر حسین جو نپوری(۱۲۵۴ میں پیدا ہوئے اور ۱۴ رجب المرجب ۱۳۱۳ ھـ ق) میں یعنی ان

'۔ مزید تفصیلات کے لیے رجوع فرمائیں: تجلیات معروف بہ تاریخ عباس ج۲ ص۲۸۱ ذیل ذکر تلامذہ مفتی عباس؛ تذکرہ بی بہاص

٣٢١؛ مطلع الانوار ص١٩٤: اعيان الشيعه ج٠١ص٥٠؛ كشف الاسرار في شرح الاستبصارج اص٥٠٣؛ طبقات اعلام الشيعه نقباءالبشر

ندیتھے، جسے ہم بعد میں ثابت کریں گے ، دوم ہیہ کہ وہ خود جو نپور ہی میں مدرسہ کے مدیر تھے اور وہیں فوت

الی کوئی دوسری اتنی قند آور شخصیت اس زمانه میں لکھنومیں ناصر الملت کے علاوہ موجود ہی نہ تھی۔

کرنا ضروری سمجھ کر بذریعہ طبع اشتہار عام دیا، امید ہے کہ مجالس مصائب میں اب

مو منین ضرور ان ہدایات مجتبد صاحب کی پابندی فرما ویں گے،اور غلط اور خلاف مضامین کے بیان کرنے سے اور دیگر امور منبع کے ار تکاب سے محرز رہیں گے۔(۱)

ہوئے اور اپنے آبائی قبرستان میں مدفون ہیں۔

دوسری د کیل: (سوالات کی تاریخ)

سوالات سے ٩سال قبل جو نپور میں فوت ہو <u>سک</u>ے تھے۔<sup>(1)</sup>

ا\_بدایات ناصر به ص۲\_

جه ص ۸۹سـ

جناب حسین عارف نقوی دامت بر کاته کی کتاب بر صغیر کے امامیہ مصنفین ج۲ص ۲۵۴ اس کتاب

ہدایات ناصریہ کی معرفی کرتے وقت نقوی صاحب نے تاریخ وفات یہی ۱۳۱۳ھ تحریر فرمائی ہے۔

تیسری دلیل:(سوالات کی تاریخ کی تائیه)

اس بات کی ولیل کہ بیہ سوالات جناب ناصر حسین جو نپوری کے وفات کے بعد ہوئے ہیں ہیہ ہے کہ جناب ناصر الملت نے ۱۴ چو دھویں سوال کے آخر میں قاری کورسالہ لولو والمرجان کی طرف ارجاع دیاہے اور محدث نوری کے نام کے ساتھ رح لکھاہے اصل عبارت بیہے:

اس کے متعلق جو افادات جناب ثقه الاسلام آیت الله فی الانام جناب مرزاحسین النوری الطبری رح نے رسالہ لولووالمر جان میں مر قوم فرمائی ہیں وہ قابل مر اجعت

تقريب استدلال

محدث نوری کے ساتھ لفظارح آیاہے اور بدبات اپنی جگہ پرروز روش کی طرح واضح ہے کہ محدث نوری کا انتقال / ۲۰ ۱۳۲ ہے۔ ق میں ہواہے۔ یعنی ان کے انتقال کے دوسال بعدیہ سوالات وجوابات ہورہے

ہیں اور جون پوری مرحوم محدث نوری سے پہلے انتقال فرما کیکے تھے۔

چوتھی دلیل:(کتاب لولووالمرجان کاحوالہ) سما چود هویں سوال کے جواب میں کتاب ،لولو والمرجان کا حوالہ دیا گیاہے ،اور خو دیہ کتاب محدث

نوریؓ نے روز جمعہ • ا ذالحجۃ ٩ ١٣١١ھ۔ق كو تاليف كى ہے ، يعنى جناب جو نپورى كى وفات كے ٢ چھ سال بعد بيد

کتاب لکھی گئی ہے۔

یانچویں دکیل:(ناصرالملت مرحوم کی مہر شریف)

سب سے روشن اور واضح دلیل کتاب کے آخر میں جناب ناصر الملت مرحوم کی مہر ثبت ہے جس میں ہیہ

عبارت تحرير ہے:

اعظم ص،۳۴۱،۲۴۵۵ساچاپ جدیدیه کے مؤلف جناب علامہ سید شاکر حسین امر وہوی کہ جو

ناصالملت کے ہم عصر ہیں کتاب محرم ۳۱۱۱ھ میں تحریر ہوئی ہے،اور ناصر الملت کا انقال بروز جمعر ات کیم

اس كتاب ميں باربار ناصر الملت كومولاناسيد ناصر حسين مجتهد العصر لكھنو لكھا گياہے،ليكن اس مدت

میں سی موقع پریہ نہیں دیکھا گیا کہ جناب نے اس نسبت کو اپنی طر ف سے رد کیا ہو،اور اسی طرح کتاب

نزھة المشتاق كەجس ميں روشادى قاسم كے فتاوى موجو دہيں اس ميں بھى آيت الله العظمى سيد اساعيل

ہمارے خیال میں حق و حقیقت کے روشن ہونے کے لیے اتنا بہت کچھ ہے،مزید بحث ہم اس وقت

لہذاجب اس کتاب کی تالیف ہی جو نپوری صاحب کی وفات کے 9سال بعد ہوئی ہے ،اور ناصر الملت

اولاً؛٣٢٢ اھ تک جونپوري کازنده ہونا، ثانياً؛ مهر کے جعلی ہونا، و ثالثاً؛ ناصر حسین جونپوري کے والد کانام

مرحوم نے اپنے والد کے نام کی بھی تصر یکے فرمادی ہے،اب بھی اگر اس کتاب کوجو نپوری صاحب کی

کریں گے جب ہدایات ناصر بیہ کو جدا گانہ کامل تحقیقات کے ساتھ چھاپ کرائیں گے ان شاءاللہ۔

صدرنے اس مسئلہ میں اهل ہندوستان کو جناب ناصر الملت کی بات ماننے کا تھکم دیا ہے۔

تالیف کے تواس کی ذمہ داری ہے کہ مستند حوالہ جات کے ساتھ۔

حامد حسین موسوی النیشا پوری ہونا ثابت کرے۔

الا اله الا الملك بالحق المبين،عبده ناصر حسين بن علامه حامد

حسين الموسوي النيشاپوري،

جبکہ ناصر حسین جو نپوری مرحوم کے والد کانام سید مظفر حسین ہے۔

رجب ا۲۳۱اه، ہواہے۔

چیٹی دلیل:(کتاب کاناصر الملت کی زند گی میں حصیب جانا) رسالہ ہدایات ناصریہ جناب ناصر حسین ناصر الملت کی حیات یعنی ۳۲۳اھ میں حیے چیکا تھا،اور ناصر الملت کی زندگی ہی میں علاء جناب کانام لے کر اس کتاب سے استدلال کرتے تھے، جیسے کتاب، مجاهد دلائل کو تحریر کرکے چھیوائیں، تا کہ حقیقت روشن ہوسکے۔

۱۰-۲- میں حقیر نے کتابوں کی خریداری کے لیے اسلام آباد اور پشاور کاسفر کیا اور اسی سفر کے دوران

محسن تشيع جناب علامه آفتاب حسين جوادي دامت بركاته اور محقق عالى قدر سرمايه ملت تشيع سيادت مآب

جناب سید حسین عارف نقوی دامت بر کاتہ ہے ملا قات کا شرف حاصل ہوا۔ دوران گفتگو ای ہدایات

ناصر بیہ کا ذکر حچیڑا۔ حقیر کے موبائل میں اصل کتاب کاعکس موجود تھا جب ان بز گوواروں کو د کھا یا اور

ند کورہ بالا باتیں ذکر کیں توخو د جناب حسین عارف نقوی صاحب مد ظلہ نے بندہ حقیر کو تھم دیا تھا کہ ان

P

ع فك مرح الأي ثأنكووا فغجاو وصبيح جأ كلاسكي تنزكوخارج فدمهم بإخروري بحوكز بعيرض أستهاكره متغيين ضروران بدابات عجتنها يصا ومنابين كحبيان كريفت اورد كرامور تيعه كحاري

کیافرایشزین علمائے دین وسفتیان شرع متین سائل مند جزیرین ( ایس **وال** خاب امام مین علیارسلام کی مجانس عزامین گرویرکا کے لیے سنع م كا باجديجا ناصلال ب ياحرام ؟ الجواب وبالتدالتونيق يقينا حرامه بهادر الغصوص يسع كالركا وسل سوال صنعبف روايتون كابا وجودعاضعف بلوحاسة يأسي عالم اله وكرين كربنوض كربيرو بكايرها بازي يانهين و الجواب وبالشرالتوفيق أن روابات سيفه كايريها ہون ہرگر حائز نہین ہے والٹراعلم (سم )سوال بطل او غِلط روا كَبُون كانْجِينًا او رآئيس صورت اليس إدراً شيئة عزيزان خاص شل جناب رئينينجا تون واح كلتنوم وضاب فاطرته كو وكينتها نون يحصنوب كرونياك حكرركفتاسيري اليجواسيعا وبالتند النوشيش بإطل وغلط رواميون كايرمه ناخواه وه منسوب بالمرحص ميبر عليهم الساماص وريامنسوب أنكيع زان خاض سيم تهورن يكسى اور كى طرف منسوريه بهرا كمه بليم جرجها النبيرينيج الزيوبية امرياطل كى حضران مصصور بالميهم السالام كى طرف بشبعت أسكيفير كيفريا وه ترسيافيار وبال ہے ادرجو کشیب شاہل ایکیل کی تضرات معصوبین علیہ السلام کی طرف موجب أوبين انكے بيئے ہوئی ہے دہدا اس تم م كے افتراوات كا اُن مكترا يسيطشه ومبه كرنا مخزج عن الإبران ملكونغ يحن الاسلام يجاعا وناالتأرس أدلك

۴

ربه اس**وال** عفذ فاسما بن اسعالیا ساله يرايا المسالة وفيون تصديقة وصرت قاسم بن المصن فيها السلام مربح ؟ جناب آم مع على يأسل كى صاحبزا ديان كي تقين ؟ الجوآب وبالتدالتوفيق روايات تتعنبهنة تكاثره عتروت البنت ل*ا جَانِ طُمصِة بِضِيمِ إ*ه مبنا ب سيرالشهداعليالسلام *عركة كروا* مبن موجوَّه بن او را نخامد منه مین رمها بوجه مرض کے مسی صبیف روایت میں بھی نہیں و میکھالان . کارالایوارمین ایک روام میشتمل بروکرغزاب ایسی یا نی جاتی ہے جس سے ظا ہر موالیہ کرخباب فاطر چوندے مرینہ ہی جیسی کیس ہرروا بین عواب نویں ہے جبیا کم جلسی علیا ارحمہ نے خو واسکی تصریح جلا دالعیوں میں فرما ذی ہے جنا *یخدبعداس روایت کے ذکر یکنٹر برفر یا تیم*ن واین حدمیث خالی انبؤاستے سنتهجت مخالفت بادخبار ونكراء البماج نكه ببروايت ماخو ذريج شراقطب خوارزهم فيي سے اوقيع بفنز السندسيد، اور خالف روايات كئيره معتبره يه اېردانفيو نہیں ہوں عنی آورتیاب سپالشہدا ،علیائسلام کی صاحبزا دَبان بنا برنو ل مشهوره وتخبين ايك حضرت فاطمصغرسك ووسرى حفرست كميندوا ويثمرا علمه (١) يسو**ال جنائب كتبنه خاتون يخزندان ننام من انتقال فرايا** ج D

مبندكتا سينخنب فحزالدين بنط وابت اليبي موجود سيحس سي ظاهر جونات كرينا کی ایک صاحبزادی مے خبکا سن میں مرس کا تھا زندان شام ہیں اشقا مین ان صاحبرا د*ی کا کونی ن*ام فرمايا وورجو بحريهل رواهبت لهذا التقبين نبين كهاجا سكتاكه أسحاكيا نام تصاليكن مكن سيحدنام أنتاخ أيالية كابنا براكب فول تحيجناب ستيدانشهدا وعلياليسلام كتزمن تعبين ايك فاطمه دوسري سكينة مببري رسيب اور ذيحة جنافاط جناب سيدانشهد اعليناسل صركه ايب مدن اكتي جود رمنا نابرت اوراتك حالات طرق مونثوق بهاميرن واروجين اوجيفرت زينيه ببنت تحسين عليك كاكوبئ حال نابت بهن لهندا قرين قياس معلوم جونا سيحكيج صاحبزادى بن نتيام بن انتقال کيا وه حضرت رينير كجريحب نبيبن كمرشام مين جور سے مدینہ کی طرف مرحمت کرنا ٹابنے اور بار و گرحسطانہ بزیابعون شاه کی **طرف جا** نا اور و **ا**ن اتفال کرناجیها که بعض دونسهٔ و انون مع معينية المان مختلفه افتركيا بيخلط محض بوا ويعض على معاصري الم عواف

4

جوبير تخريفه باب كركتا فنجتب مين روايت وفات رقبيرنبت الحسين عليه السلام مذكوري اورروضرا كاشام من موجو وميع ندالتحقيق اشتباه وشاتبا وبرواد رويك مقام خفضى بسط كانهين ب لبذا الكے كلام تفصيل كلام كرينسوا واض كيا جاتي والعداعيم-(٢) سوال منده زوج زيد كون تعى أسے المبيت رسالت كياتعلق تعا أسكازندان شامهن آناميج بيريانبين اسكيطن سيكوني اولادنفي أبهبنج أبجواب وبالتندالتوفيق بحارالانوارس بنغول يحكه نبدز وجرز يديفتات عبدالتدين عامرن كرزى وحريقى وقيل يزيدك ده زوجرا ماهمين عليالسلام كى تمتى دراسكامجلس يزيوم ببحل آنا توروا يان معتبره بن وارديبي بيكن زندان م مین اسکانسی روایت معتبره مین مرکونوین سید اور نبار نصریط سوخین مخالفین ستل طبری وابن الانترزيد بعوک كاوبك الكانطن مندر بنت عب النترين مروز عاص كاناه عبايت بقدار وتقاسي اسوار مقااور وه فن نبراندازي مين بهيت ما برغوا والتدامل د**۸ سوال نبرن بون تني وسرخاب انتهین علیالهسلام کا اُسکے بہا** ن جاناتيح ياغلطني الجواب و **بالتدالتوفيق شيرن كيوناسنة بهرب**الؤكاحال طلقاكتب عنبرومان أبيبن ہے اورشبرس كافصة جس طرح مرائ ببنديد بين نظيم وہ الكل فيرعتبت واورصاحت ضنائشهدا النحب طرح أسكولكها سيء واللجي مغنبر تہیں ہے واللہ اعلم-(**9)سوال شهر پایکون نشا؟ آسکا کر بوانیه علی مین بعد شها دت خیا**  4

أناجيسا كهزواكرين بريئة تاين فيح بحيافلط ؟ الجواب وبالتندالة وفيق شهراركا حال طلقاكت متروين فيين وال أشكا تصييبطرح روضفوان يثينة بين وه بالكل فلطا ورسرم خلافشا فحات للموضين فيقبن ہے والتشاعلي-(مل سوال شاه صلب كي وست رضاب على كبركا تعليه بيوناكيا الساكمة أبجواب ويآنت الثوثني تصهنكوره نلطفض وردروغ بيثروغ نېره تواريخ ئوسىمبر رې*ظا برىيے كەلىپ ھېدخ*لىفىدنا ئ مېر مفتوح موا اوروه لأنطومين وافع ہے اورشام كا حاكم عهد غليفة انى سے ميا بن ابی سفیان را بهاورشل وگری وشاع اسی کنف فندرین تدا اور آئی طرفت حسيبة موروان ببن حكام وعمال راكرني تفيراوريري فيتبن جلب آخرزندگی معاویزناک بی تاریخانجهار بزیجالیالعن بیواپس وه شاچله کیجه رخیا لمايلسلام كافزاريائ بالجلد فيعافزنك جس کی دختر کے ساتھ عقد حضر شکھے اکبرہ محفض ہے والشداعلم (11) مسوال جنائيكي: زنار شهر إيز كانتقال كبا وكيهان بوام الجواب ومالعة التوثيق كتابيميون انها رالصاعب إسلام ينهواهم موقا ہے کہ حضرت تشہر بانو والدہ ماحیدہ حینا ب امام زین العابدین علیا اللہ سلام کے قربي الادت جناب العارين العابرين انتقال فرما إوركة بنياقب بن نسرين بنطا بروق پر کوخیا کشیم هر دانو واقعه کریوامین غوق فوات مولیس اوران دو نوین روانتون مبن كلام بنزيج نيق سط تفصيرا كالمقصني يجاوره وبهان سنجتج الأ

لالا اسوال جنائبيا لقائب في التذعليه وآله بإخباب مبرالي بين عليه سلام با جائي المسين عليات م كم الشكريري ي محمد الم باج كا بونا الانتيان ؟ مشكين وكفارومنافقين كمصالككون مين قوباجه ضرور يؤناتها ؟ **الجواب وبالنشرالتوفيق ان حزات كياشكين كسي إجركابونا ثاست** ومعول معوال روز عانثوره كياون تتفا يعصوم كى روابيتن يحجزناب بوابو وه ارشاد جوم **الجواب و بالمثر التوفيق نعلاً ميري ن**ظرمن كوني روابت السي ومنتلي معمومًا كى طون تيجين روزعانشور المين نبين يبيدليكن ديجرروا بإن سيدجومنتي فيرمث كى طرف ہوتی بین بدانابت ہوناہے كرروزعانسورا روزجيعہ تنعا اوربيام موافق تراثی حسابی کے بعی ہے اور اس باب مین جو اختلاف سے اوسکی تقیق فراہیے کے لیئے بھی سبط مقال عليط والتنداعلم-ومها إسوال خدا ورسول والمهدم وعلما ميدون برافه اكزاكيا حكوكفتا منتقفی نبده کربر علی هندم پروم و می آن الفزونه برده کی منا الفزونه برده کا مزادم بدی مورد می افزونده جواب بيدا عظير كمنانان كبيروسي بحاورة إيت وتوثيث وال بجراو أيت متعلق جذفا ويجبنا لقية الاسلام فكية الفند في لاناه نبايج زائة أن وين المرابي رسالاولود ورصان بين **قوم فرمائ ب**ين وه قابل خوست وحمل بين وفق <del>أ</del> فاطبة الموسنين لذلك دبر الموفق الاعتبيب كلوسوى عفاريته المراجواله متن كتاب

مصائب جناب سیدالشهداعلیه السلام میں گریہ وزاری باعث اجر وجمیل اور تواب عظیم ہے،اور جن معند کے مصابح عظم منظم میں میں مدید جاتوں میں میں مصابح میں مصابح میں مصابح میں مصابح میں میں میں میں میں میں

مضامین کی بابت یقیناعلم یا ظن غالب ہو کہ خلاف حق ہیں ان کو مصائب لهام حسین علیہ السلام سمجھناخلاف عقل ہے، بلکہ ایسے مضامین کا پڑھناسننااور سنانامحنت برباد گنہ لازم کامصداق ہے، اور بہت سے مضامین واقعہ کر بلا کے متعلق ایسے مشہور بین جن میں عرصہ سے اشتباہ اور خلجان واقع تھا، کہ علماء محققین کی تحریر و تقریر

ہے انکاغلط یاضعیف ہوناپایا جاتا ہے اور حضرات ذاکرین بغر ض رونق مجالس بہت شد ومد سے بقول شخصی میں سے سر سے میں میں میں میں مین کے تقد صحیحہ سے میں رہے کی میں میں میں میں میں میں کا میں میں میں میں میں میں

نمک مرچ ملا کران کو بیان کرتے ہیں اور عام مومنین ان کو واقعی اور صحیح جان کر اسکے منکر کو خارج مذہب قرار دیتے ہوں، توعجب نہیں، اور ان کوامور مذکورہ کی بابت اس قدر اصر ارہے کہ شاید مسائل اصول دین پر

قرار دینے ہوں، تو سجب نمیں، اور ان توانمور مذکورہ می بابت اس فندر اصر ارہے کہ شاید مسامل اصول دین بھی ایسااصر ارنہ ہو،اور ان پر گریہ وزاری کو باعث اجر و ثواب کا سیجھتے ہیں۔

لہذا حقیر فقیر طالب حق غلام آل طہ ویسین علی اکبر دہلوی نے اسی غرض خاص کے لئے لکھنو کا سفر کیا،اور علمائے اعلام لکھنو کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا جناب مولانا ناصر دین مبین آیۃ اللہ فی

العالمین سند المشکلمین استادالمجتهدین جناب مولوی سید ناصر حسین صاحب قبله عم فضیه ،نے جو پچھ تحریر فرمایاواسطے فائدہ عام کے اشاعت کرناضر وری سمجھ کربذریعہ طبع اشتہار عام دیا،امید ہے کہ مجالس مصائب میں اس مومنین ضرور لاز دیدالہ میں مجتزر صاحب کی ایندی فریاویں گردادہ غاط اور خلاف مضامین کربیان

میں اب مومنین ضرور ان ہدایات مجتہد صاحب کی پابندی فرماویں گے،اور غلط اور خلاف مضامین کے بیان کرنے سے اور دیگر امور منبعے کے ارتکاب سے محترز رہیں گے، کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع

متین مسائل مندرجہ ذیل ہیں: **سوال نمبرا:۔**جناب امام حسین علیہ السلام کی مجالس عزامیں گریہ وبکا کے لئے کسی فتیم کا باجہ بجانا

علال ہے یاحرام؟

**جواب:۔**وباللّٰدالتوفیق: یقیناً حرام ہے اور بالخصوص ایسے محل متبرک میں ار تکاب باجہ بجانے کاوزر عظیم ر کہتاہے،واللہ العالم

**سوال نمبر ۲:۔**ضعیف روایتوں کا باوجو د علم ضعف ہو جانے یا کسی عالم کے ٹوک دینے کے بغر ض

گریه وبکاپڑ هناجائزہے یانہیں؟ **جواب ن**وبالله والتوفيق: ان روايات ضعيفه كاپر هناجو مظنون الكذب مول هر گز جائز نهيس بوالله العالم.

**سوال تمبرسان**۔باطل اور غلط روایتوں کا پڑ ھنااور آئمہ معصومین علیم السلام اور ان کے عزیزان خاص مثل جناب زینب خاتون،اورام کلثوم،وجناب فاطمه،وسکینه خاتون،سے منسوب کر دینا کیا تھم رکہتاہے؟

**جواب :۔** وباللّٰد والتوفیق۔ باطل اور غلط روایتوں کا پڑھناخواہ وہ منسوب بہ معصوبین علیہم السلام ہوں، یامنسوب ان کے عزیز ان خاص ہے ہوں، یاکسی اور کی طرف منسوب ہوں۔ کسی طرح جائز نہیں

ہے۔اور نسبت امر باطل کی حضرات معصومین علیہم السلام کی طرف بہ نسبت ان کے غیر زیادہ تر سبب وزر وبال ہے،اور چونکہ نسبت بعض اباطیل کی حضرات معصومین علیہم السلام کی طرف موجب توہین ان کے

لئے ہوتی ہے،لہذااس قشم کے افتر اءات کا ان حضرات سے منسوب کرنامخرج عن الایمان بلکہ مخرج عن

السلام ہے، لمانانسن حالس مرالعات **سوال نمبر ہم:۔**عقد حضرت قاسم ابن الحن كاميدان كر بلاميں ہونا صحيح ہے ياضعيف ہے ياافترائے

**جواب:**والله بالله التوفيق قصه عقد حضرت قاسم ابن الحن عليهاالسلام بـ اصل محض بـ والله اعلم\_

سوال نمبر ۵: - جناب فاطمه صغراء کا مدینه میں رہنا ہوجه مرض صحیح ہے یاضعیف یا کذب صریح؟

جناب امام حسین علیه الاسلام کی صاحبز ادیال کے تنہیں؟

**جواب:**۔۔واللہ التوفیق۔روایات مستفیضہ متکاثرہ معتبرہ سے ثابت ہے۔ کہ جناب فاطمہ فاطمہ صغریٰ

ہمراہ جناب سید شہداء معر کہ کربلامیں موجود تھیں ،اور ان کا مدینہ میں رہنا بوجہ مرض کے کسی ضعیف

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

روایت میں بہی نہیں ویکھا، ہاں بحارالانوار میں ایک روایت مشتمل بر ذکر غراب ایسی یائی جاتی ہے۔ جس

سے ظاہر ہو تاہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ میں تھیں،لیکن بدروایت غراب غریب ہے، جیسا کہ مجلسی

علیه رحمه نے خو داس کی تصریح جلاء العیون میں فرمادی ہے۔

چنانچہ بعداس روایت کے ذکر کے تحریر فرماتے ہیں: «این حدیث خالی از غرابتی نیست بجهت مخالفت بااخبار دیگر»

بالجمر چونکه به روایت ماخوذ ہے مقتل اخطب خوارزم حنفی سے اور ضعیفیۃ السند ہے،اور مخالف روایات

کثیر ه معتبره ہے لہذامقبول نہیں ہوسکتی،اور جناب سید شہداءعلیہ الاسلام کی صاحبز ادیاں بنابر قول مشہور دو

تخییں ایک حضرت فاطمہ صغریٰ اور دوسری حضرت سکینہ واللہ اعلم۔

سوال نمبر ۲:- جناب سکینہ خاتون نے زندان شام میں انقال فرمایا ہے یا کسی اور لڑکی نے ۔یا ہے روایت انقال مصنوعی ہے؟

**جواب:۔** وبالله التوفیق۔ جناب سکینہ انقال کرنازندان شام میں بالکل غلط ہے اور طریق معتبرۃ سے

ثابت ہے کہ آپ بعد جناب سید شہد اءعلیہ السلام ایک مدت تک زندہ رہیں،البتہ کتاب منتخب فخر الدین

بن طریح تجفی، میں ایک روایت ایسی موجو دہے جس سے ظاہر ہو تاہے کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی

ا یک صاحبز ادی نے جس کاسن تنین برس کا تھاز ندان شام میں انتقال فرمایا،اور چو نکہ اصل روایت میں ان

صاحبزادی کا کوئی نام مذکور نہیں ہےلہذا بایقین نہیں کہا جاسکتا کہ ان کا کیانام تھالیکن ممکن ہے کہ نام ان کا

زینب ہو،اس لئے کہ بنابرایک قول کے جناب سید شہداء کے تین صاحبزادیاں تھیں۔ایک فاطمہ دوسری سکینہ تیسری زینب اور چونکہ جناب فاطمہ وسکینہ کے بعد جناب سید شہداءعلیہ السلام کے ایک مدت تک

موجود رہنا ثابت ہے اور ان کے بعض حالات طرق موثوق بہا۔میں وارد ہیں اور حضرت زینب بنت التحسین علیہ السلام کا کوئی حال ثابت نہیں،لہذا قرین قیاس معلوم ہو تاہے کہ جن صاحبزادی نے زندان

شام میں انتقال کیاوہ حضرت زینب بنت الحسین متھیں،اور کچھ عجیب نہیں کہ شام میں جوروضہ حضرت زینب کامشہورہے وہ یہی زینب بنت الحسین موں منہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام۔

کیونکہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کا بعد اسیر ی شام سے مدینہ کی طرف مر اجعت کرنا ثابت

ہے،اور بار دیگر حسب الطلب پزید ملعون شام کی طرف جانا،اور وہاں انتقال کرنا جیسا کہ بعض روضہ خوانوں نے بعنوانات مختلفہ افتراء کیاہے۔غلط محض ہے،اور بعض علاءمعاصرین اہل عراق نے جوبیہ تحریر

فرمایا ہے کہ کتاب منتخب میں روایت وفات رقیہ بنت الحسین علیہ السلام مذکور ہے،اور روضہ ان کاشام میں

موجو د ہے، عند التحقیق اشتباہ در اشتباہ ہے،اور چونکہ مقام مقتضی بسط کا نہیں ہے لہذا ان کے کلام پر میہ

تفصیل کلام کرنے ہے اعراض کیاجا تاہے، واللہ اعلم۔

**سوال نمبرے:**۔ ہندہ زوجہ یزید کون تھی اسے المبیت رسالت سے کیا تعلق تھا۔ اس کازند ان شام میں

آنا صحیح ہے یانہیں اس کے بطن سے کوئی اولاد تھی یانہیں؟ **جواب:۔**وباللّٰہ التوفیق۔ بحارالا نوار میں منقول ہے کہ ہندہ زوجہ پر ید بعنہ اللّٰہ عبد اللّٰہ بن عامر بن کریز

کی دختر تھی،اور قبل یزید کے وہ زوجہ امام حسین کی تھی،اور اس کا مجلس یزید میں نکل کر آناتوروایات

معتبرہ میں وارد ہے ،لیکن زندان شام میں اس کا کسی روایت معتبر میں مذکور نہیں ہے،اور بنابر تصریح مورخین مخالفین مثل طبری وابن الا شیریزید ملعون کا ایک لڑ کا بطن ہندہ بنت عبد اللّٰہ بن عامر سے تھاجس کا

نام عبدالله تفااورلقب اس كااسوار تها،اوروه فن تير اندازي ميس بهت ماهر تفاوالله اعلم\_

**سوال نمبر ۸:۔** شیرین کون تھی، سر جناب امام حسین علیہ السلام کااس کے پاس جانا صحیح ہے یا غلط؟

**جواب:۔**وباللّٰہ التوفیق شیرین کنیز جناب شہر بانو کا حال مطلقا کتب معتبر میں نہیں ہے،اور شیرین کا

قصه جس طرح مر اثی ہندیہ میں نظم ہے،وہ بالکل غیر معتبر ہے اور صاحب روضہ الشہداء جس طرح اس کو لکھاہے وہ بہی معتبر نہیں ہے واللہ اعلم۔

**سوال نمبر 9: ب**شهر یار کون تفااس کا کربلائے معلی میں بعد شہادت سید الشہد اعلیہ السلام آنا جبیبا کہ ذاکرین پڑھتے ہیں صحیح ہے یاغلط؟

**جواب:۔** وباللہ التوفیق شہریار کا حال مطلقاکتب معتبر میں نہیں ہے،اور اس کا قصہ جس طرح روضہ خوان پڑھتے ہیں وہ بالکل غلط اور سر اسر خلاف واقعات مسلمھ مور خین فریقین ہے واللّٰد اعلم۔

**سوال نمبر • ا:۔**شاہ حلب کی دختر ہے جناب علی اکبر کا خطبہ ہونا کیااصل رکہتاہے؟

**جواب:۔**وباللّٰدالتوفیق: قصہ مذکورہ غلط محض اور دروغ بے فروغ ہے،اور ادنی تتبع کتب معتبرہ تواریخ

وسیر پر ظاہر ہے، کہ حلب عہد خلیفہ ثانی میں مفتوح ہوااور ملک شام میں واقع ہے،اور شام کاحا کم عہد خلیفہ

ثانی سے معاویہ بن ابی سفیان رہاہے، اور مثل دیگر بلاد شام حلب اس کے تصرف میں تھا، اور اس کی طرف

ہے حسب دستور وہاں بعض حکام وعمال رہا کرتے تھے،اور یہی کیفیت حلب کی آخر زندگی معاویہ تک

ر ہی، تااینکہ عہدیزیدعلیہ لعن ہوا، پس وہ شاہ حلب کون تھاجس کی دختر کے ساتھ عقد حضرت علی اکبر کا

جواب:۔وبالله التوفیق: کتاب عیون الاخبار الرضاعلیه السلام سے واضح ہو تاہے که حضرت شهر بانو

والده ماجده حضرت امام زين العابدين عليه السلام في قريب ولادت جناب امام زين العابدين عليه السلام

انقال فرمایا اور کتاب مناقب ابن شہر آشوب سے ظاہر ہو تا ہے کہ جناب شہر بانو واقعہ کر بلامیں غرق

فرات ہو گئیں،اور ان دونوں روایتوں میں کلام بحیثیت شخقیق بسط و تفصیل کامتقصی اور وہ یہاں مناسب

**سوال نمبر ١٢: ـ** جناب رسول خدا الطيئة ليَنْم ياجناب امير المومنين عليه السلام ياجناب امام حسين عليه

**جواب:۔**وہاللہ التوفیق: فعلامیری نظر میں کوئی روایت ایسی جو منتہی معصوم کی طرف ہو تعین روز

عاشورامیں نہیں ہے، لیکن دیگر روایات سے جو منتہی غیر معصوم کی طرف ہوتی ہیں بیہ ثابت ہو تاہے ، که روز

السلام کے لشکر میں کسی قشم کے باجہ کا ہونا ثابت ہے یانہیں،مشر کین و کفار ومنافقین کے لشکروں میں تو

جواب: وبالله التوفيق؛ ان حضرات كے الشكرييں كسى باجه كامونا ثابت نہيں والله اعلم \_

**سوال نمبرسا:۔**روز عاشورہ کیادن تھا۔معصوم کی روایت سے جو ثابت ہواہو وہ ارشاد ہو؟

قرار پائے بالجمریہ قصہ افترائے محض ہے واللہ اعلم۔

باجه ضرور ہو تاتھا؟

**سوال نمبراا:**ــجناب شاه زنال شهر بانو کاانتقال کب اور کهال جوا؟

عاشوراروز جمعہ تھا،اور بیہ امر موافق استخراج حسابی کے بہی ہے،اور اس باب میں جو اختلاف ہے اس کی

تحقیق و تنفیح کے لئے بسط مقال چاہئے واللہ اعلم۔

**سوال نمبر ۱۲۰۰: پندر دور سول وآئمه بدی و علاء دین پر افتر اء کرنا کیا تھم رکہتا ہے۔ بینور وتو جروا۔ رحمکم** 

الله المثفتى بنده مير اكبر على خلف مير احمه على صاحب العرف به مير حچيوٹم صاحب مرحوم وہلوي محررہ

،2اصفرالمظفر٣٢٢اھ۔

جواب:۔یه امر عظیم گنابان کبیرہ سے ہے اور نہایت موجب وزووبال ہے،اور اس کے متعلق جو

افادات جناب ثقة الاسلام آیت الله فی الانام جناب میر زا حسین النوری الطبرسی (رح) نے رساله لولو والمرجان مين مرقوم فرمائي بين وه قابل مر اجعت وعمل بين ولة السلطار عباله المالية

-مھرشری**ف**-«لااله الاالملك بالحق المبين ،عبده ناصر حسين بن علامه حامد حسين الموسوى النيشا پورى»

ناصر حسين الموسوى غفرالله له واصلح اعمله بـ

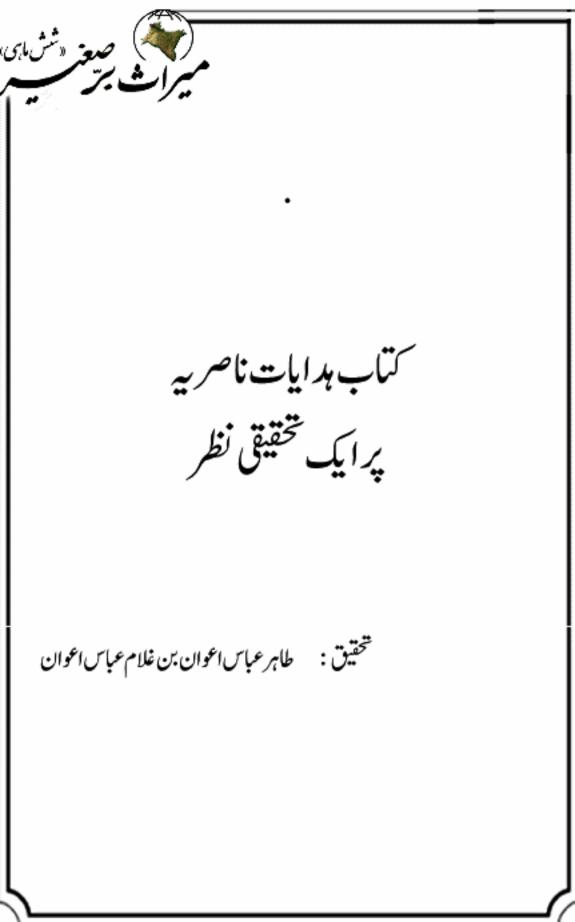

سوال نمبر مهند عقد حضرت قاسم ابن الحسن علیهاالسلام کامیدان کربلامیں ہونا صحیح ہے یاضعیف ہے یاافترائے محض ہے؟ جواب: دوباللہ التوفیق۔ قصہ عقد حضرت قاسم ابن الحسن علیهاالسلام بے اصل محض ہے۔ واللہ التوفیق۔ قصہ عقد حضرت قاسم ابن الحسن علیہاالسلام بے اصل محض ہے۔ واللہ اعلم۔

سوال چہارم کے بارے میں علماء اعلام کے تائیدی بیانات

وہ میں پیہار اسے بارسے ہیں میں ہورہ ہیں۔ مسئلہ عقد شہزادہ قاسم بن امام حسن علیہاالسلام مدت مریدسے معرکۃ الآرابناہواہے،اس کے اثبات اور نفی پر متعدد کتب ورسائل طرفین کی طرف سے لکھے جاچکے ہیں۔لیکن اکثر علاءنے اس کے عدم

اثبات پر تصریحات فرمائی ہیں،لہذا یہاں اجمالی طور پر جناب آیت اللّٰہ ناصر حسین ناصر الملت کے قول کی تائید میں بعض اعلام کی تصریحات پیش کی جاتی ہیں، تا کہ متلاشیان حق وحقیقت پر بات روثن ہو جاہے۔

## تین بنیادی مباحث

اس مسئلہ پر کی جانے والی بحث کو ہم تین بنیادی ابحاث میں تقسیم کرتے ہیں: پہلی بحث؛ شادی حضرت قاسم بن امام حسن علیہاالسلام کو قبول نہ کرنے کی وجوہ کیاہیں؟

میں بعث بعد وہ علاء اعلام و مجتھدین کون ہیں اور انگی کتب کے اساء کیابیں کہ جنہوں نے نفی عقد قاسم

بن امام حسن مجتبی علیہاالسلام پر قلم اٹھایاہے؟ تیسری بحث؛ اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوہے ،اس موضوع پر لکھی جانے والی بعض مستقل کتابوں

> کے نام اوراس حوالہ سے بعض علماءاعلام کی اصل عبارات کو ذکر کیابیں۔ مہل سریم میں مرد کر میں ہے۔ اور

بہلی بحث: انکار کی وجوہات شہزادہ قاسم بن امام حسن علیجاالسلام کی شادی کو قبول نہ کرنے کی علاءنے ورجہ ذیل وجوہات ذکر کی ہیں:

ىپىلىوجە: ملاحسین کاشفی صاحب "روضة الشہداء" کہ جو دسویں صدی ہجری قمری کے مشکوک المذہب عالم

🕮 بدایات الناصریه / کتاب "بدایات الناصریه" پر تحقیقی نظر

ہیں، کیونکہ ان کے حالات زندگی میں میہ بات تحریر ہوئی ہے کہ جب ہر اۃ جاتے ت واپنے آپ کو سنی ظاہر کرتے اور جب ایران کے شہر سبزوار آتے تو اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرتے ۔ محدث نوری نے "لولووالمرجان" میں،شہید مرتضی مطہری نے "حماسہ حسینی" میں، آیت اللہ ظہور الحن نے "تقریر حاسم "میں ودیگراعلام نے اس بات کی تصر سے کی ہے کہ کاشفی سے پہلے اس روایت کوکسی نے بھی ذکر نہیں

کیااوراس نے بھی اس روایت کی نہ کوئی سند پیش کی اور نہ کسی کتاب کاحوالہ دیا۔لہذاا یک ہز ار سال تک اس

امام حسین علیہ السلام کی دوبیٹیاں تھیں اس سے زیادہ کوئی معتبر قول موجو د نہیں ہے۔جناب سکیینہ علیہا

السلام اور جناب فاطمه علیهاالسلام-امام حسین علیه السلام کی دوسری بیٹی جناب فاطمه علیهاالسلام اینے شوہر

امام حسن علیہ السلام کے بیٹے حسن مثنیؓ کے ساتھ کر بلاء میں موجو د تھیں اور ان کی اولاد بھی ہوئی جس سے

جن میں آیت اللہ العظمی سید مہدی بحر العلوم طباطبائی(متوفی ۲۱۶اھ۔ق) آیت اللہ العظمی سید حسین

بروجر دی طباطبائی، آیت الله العظمی سید محسن الحکیم طباطبائی، آیت الله العظمی سید محمد حسین طباطبائی صاحب

«تفسیر المینزان" اور ای طرح دیگر سادات طباطبائی امام حسین علیه السلام کی ای دختر نیک اختر جناب فاطمه

کبریٰ سلام الله علیها کی اولا د میں ہے ہیں اور کراچی میں مد فون" حضرت عبدالله شاہ غازیؓ " کہ جن کامز ار

معروف ہے اور مرجع خلائق ہیں اور صبح شام کراچی میں ساحل سمندر پر سنی شیعہ ان کی زیارت کر رہے

ہیں۔ بیہ سید بزر گوار بھی دوعد د واسطول کے ساتھ اسی فاطمیہ کبری علیہاالا سلام اور ان کے شوہر حسن مثنیٰ علیہ

السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ان کا شجرہ نسب اس طرح ہے۔سید عبد اللّٰہ شاہ غازی بن سید محمد نفس ز کیہ بن

سيد عبد محض بن حسن مثنيٰ بن امام حسن مجتبيٰ بن امام على ابن ابي طالب عليهم السلام.

روایت کو کسی محقق مؤرخ کا نقل نه کرنااس کے عدم ثبوت پر دال ہے۔

آج تک طباطبائی سادات کاسلسلہ نسب چل رہاہے۔

اگر ضعیف قول کی بناپر امام کی تیسر ی دختر فاطمیه صغر کا ماں بھی لی جائے تووہ مدینه میں تھیں ،لہذاان

صرف دنيا است... الخ

ا- تقرير حاسم ص ١٤ بحو الدعبائز الانوار ص ٥٦ ، اجوب المسائل الدينيه شاره ٥ وره ٥ ص ١١٥ ـ

سے عقد ہوناممکن نہیں ہے اوراس طرح اگر امام کی چو تھی دختر بنام زینب،مان کی جائے تو جنہوں نے بھی

امام علیہ السلام کی اس بکی کاذ کر کیاہے ،وہ اس بات کی تصریح کرتے ہیں ، کہ بیہ بجی بچپین میں وفات یا چکی

تھیں،لہذامام علیہ السلام کی ایسی کوئی وختر موجو د نہیں ہے، کہ جو کربلاء میں شادی کے قابل ہو۔لہذااب

عقد شہزادہ قاسم علیہ السلام کے قائلین کی ذمہ داری ہے کہ وہ امام کی کسی ایسی بچی کا ثبوت پیش کریں جو

علاء اعلام نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کسی قشم کا کوئی مادی و معنوی فائدہ اس عقدے حاصل نہیں

باید دانست که غرض عقلا در مسئله مزاوجت چیست،آنچه به حکم عقل و

شرع معلوم میشود چند سبب دارد،یکی دفع شهوت که حال اغلب عوام است،یا

تكثير نسل است كه بنائي خواص است،يا أنكه محض محرميّت است،در اين مطلب يا

اغراض دنیوی ملحوظ است یا اغراض اخروی، پس قدری بسط داده شده تا اینجا و

غرض اخروی مثلا آنکه عامی علویه را به عقد خود در میآورد و صرف نظر از

اغراض مذکوره بلکه صرف نسبت به حضرت ختمی مآبﷺ یا غیر علویه نکاح

نکاح علوی در می آید محض انساب به حضرت صدیقه یا آنکه غرض از مزاوجت

ہوااور ایسابے فائدہ کام امام کی شان کے خلاف ہے۔ کیونکہ اوامر شریعت اور عقلاء کے نز دیک ثمرات

مادی و معنوی عقد میه بین: ۱) د فع شهوت هو؛ ۲) تکمثیر نسل؛ ۳) محض محرمیت: بخاطر فواید اخر وی یا دنیوی ـ

اس حواله سے آیت اللہ سید ظہور الحن لکھنوی صاحب "تقریر حاسم" فرماتے ہیں:

کر بلامیں بھی موجو د ہو اور شادی کے بھی قابل ہو معتبر حوالہ جات کے ساتھ۔

عاشورہ کے دن اس عقد کاو قوع میں آنا عقل کے خلاف ہے ایسی تزو تی جسکا کوئی ثمر ہ دینی و دنیاوی مادی و معنوی متر تب نہ ہو عقلاء کے نز دیک فعل عبث ہے جہ جائیکہ معاذالله امام عليه السلام ايسافرماني \_

اوریہی بات دیگر اعلام نے بھی تحریر کی ہے۔

يانچوين وجه: ا کثر علماء فریقین کے اقوال سے شہزادہ قاسم علیہ السلام کے قصّہ عقد کا بے بنیاد ہونا ثابت ہو تاہے اور

بہت سے موثق مور خین نے اس کے بطلان اور واقعیت سے دور ہونے کی تصریحات کے علاوہ اس موضوع پر مستقل کتابیں بھی تحریر فرمائی ہیں۔

حبيها كه تحرير كياجا چكاہے كه فاطمه كبرى سلام الله عليهاكا عقد توحسن مثنىٰ عليه السلام سے ہو چكا تھا۔ اس

کے علاوہ اگر امام علیہ السلام کی کوئی بیٹی شادی کے قابل کر بلا میں موجود تھی اور اما م علیہ السلام نے بیہ

شادی کرنی ہی تھی تو عاشورہ سے قبل اور حضرت قاسم کے ویگر برادران سے کیوں نہ کی کہ جو شادی کے قابل تصاور جناب قاسم سے عمر میں بڑے تھے؟شادی کے قابل بی کاعقد نکاح ۱۲ یا ۱۳ سالہ نابالغ بیج

سے کیامعنی رکھتاہے؟لہذاہم اس بات کے قائل ہیں کہ بیرواقعہ حقیقت سے دور ہے۔

بعض قائلین عقد اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اس شادی کے متعلق امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے

وصیت فرمائی تھی۔اس حوالہ سے عرض ہیہ ہے کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اس شادی کے متعلق اولاً توالی کوئی وصیت معتر اسناد سے ثابت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے

۵ ابیٹے ہیں اور شہزادہ قاسم علیہ السلام تقریباجناب عبید اللہ علیہ السلام کے علاوہ سب سے حچھوٹے ہیں اور

امام حسن علید السلام کی شہادت (لیعنی ۵۰ هدق) کے وقت شهزادے کی عمر ۲ یا۳ بنتی ہے اور اکثر قائلین

السلام میں نہیں یائی جاتی تھی۔

شادی امام حسین علیہ الاسلام کی چار بیٹیوں کے معتقد ہیں، یہ وصیت باقی فرزندان کے لیے کیوں نہیں کی

گی؟ آیاامام معصوم سے اپنے فرزندوں میں یہ تفریق ممکن ہے؟اگر جواب مثبت ہے تواس تفریق کی فقط

حضرت قاسم علیہ السلام کے ساتھ عقد کرنے کی معقول وجہ کیاہے،جو دوسرے فرزندان امام حسن علیہ

امام کی سب سے بڑی بیٹی فاطمہ ہے ، انکی والدہ کے بارے میں وو قول ہیں ، ایک قول غیر معروف بلکہ

شخقیق کی کسوٹی پر بالکل مند اور بغیر مدرک کے بیے کہ آیکی والدہ جناب شھر بانو والدہ امام زین العابدین

عليه السلام تھيں، "عيون اخبار الرضاعليه السلام كى روايت كے مطابق امام رضاعليه السلام نے فرمايا كه امام

چھارم کی ولاوت کے بعد بی بی شہر بانو سلام اللہ علیہانے مزید دس روز قید حیات رہیں،اس اعتبار سے بی بی

فاطمه امام چھارم کی ابوینی ہمشیرہ ہیں،لہذاگریہ قول درست مان لیا جائے کہ جناب فاطمہ سلام الله علیها کی

والدہ جناب شہر بانو سلام اللہ علیہاہے توعقلا و نقلا آپ امام سے بڑی ہیں،امام کی عمر کر بلاء میں کم از کم ۲۳۳

سال کی تھی،لہذابی بی کی عمر کر بلاء میں کم از کم ۴۳سال ہونی چاہے،معصومین کے گھرانیں میں اس عمر تک

دوسری روایت کے مطابق جے تمام ارباب سیر وانساب نے تحریر کیاہے کہ بی بی کی والدہ ام اسحاق ہیں

اور میہ بات اپنی جگہ پر ثابت شدہ ہے کہ ام اسحاق سلام الله علیما پہلے امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حرم میں

تھیں ، امام حسن علیہ السلام کی شہادت • ۵ ہجری میں ہوئی۔ امام حسین علیہ السلام نے امام حسن مجتبیٰ علیہ

لہذااس قول کے مطابق امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے وقت امام حسین علیہ السلام کی کوئی بیٹی تھی

ہی نہیں،لہذا جن صاحبان نے تعین کرکے امام کی وصیت میں "فاطمہ "کانام لکھاہے،یہ تمام روایات مقطوع

بلاوجه لڑکیوں کامجر دی کی زندگی بسر کرنا، انکی سیر ت و تعلیمات کے خلاف ہے۔

السلام کی شہادت کے بعد بی بی ام اسحاق علیہاالسلام سے عقد کیا تھا۔

یہ وہ وجوہات تھیں جنہیں علاء اعلام نے اپنی اپنی کتب میں تحریر کیا اور ہم نے اپنے الفاط ان کا خلاصہ پیش کر دیاہے۔اسی وجہ سے مذکورہ وجوہات اور اس طرح کی دوسری بہت سی وجوہات کی بناپر اکثر علماء اعلام

اور مجتہدین کرام اس عقد کو قبول نہیں کرتے بلکہ بعض اس کاپڑ ھناحرام سمجھتے ہیں۔ دوسری بحث: انکار کرنے والے علماءاوران کی کتب

# وہ علماء کرام جنہوں نے حضرت قاسم بن امام حسن علیہاالسلام کی کر بلاء میں شادی کا انکار کیاہے:

ا)علاّمه محمر باقر مجلسيّ (متو في • اا اھ) كتاب: "جلاءالعيون\_ "

٢) آيت الله العظلي علاّمه عبد الله مامقانيٌ كتاب: "تنقيح المقال، ج٢\_"

٣)خاتم المحدثين شيخ عباس فميٌّ، كتاب: «منتهى الامال ج١،ص • • ٧ ـ ـ " ٣) آيت الله العظلي شيخ محمه تقي تستري كتاب: " قاموس الرجال، ج٧، ص١٣٥٧ ورج٨، ص١٩٣٧ ـ "

۵) آيت الله العظمي سيد كاظم طباطباني ُصاحب عروة الو ثقى، "نزهة المشتاق في فناوي علاء عراق، ص۵" ٢) آيت الله العظمي آقاى اخوند كاظم خراسانيٌ صاحب كفاية الاصول، اييناً ص٦-4) آیت الله العظمی عبد الله مازند رانی ٌ، ایضاً ص

٨) آیت الله العظمی آ قای حسین ماز ندرانی: ایینما 9) آیت الله العظمی غلام حسین حائری اصفهانی: ایصناً

١٠) آيت الله العظمي آقاي اساعيل صدر:الينيأومجابداعظم،ص ٢١سي

۱۱)استاد المحدثين حسين نوري طبر ي ٌ(متو في • ۱۳۲ه ) كتاب: "لولو والمرجان، ص ۱۴۵ " ۱۲) آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خو تی آینے فتاوی کی کتاب:"صر اط النجاۃ، ج۲،ص ۴۲،۔"

١٣) آية الله العظمي شيخ مر زاجواد تبريزي "صر اط النجاة ،مسئله : • ١٣٩٠. "

۱۵) آیت الله العظمی سید ابوتراب موسوی نجفی "بحواله مجابد اعظم، ص۲ اسل"

١٧) آيت الله العظمي سيد على حائري لا موري (متو في ١٣٦٠هـ)" بحواليه سعادة الدارين، ص٩٢سـ"

١٤) آية الله العظمى محمد فاصل لنكر انى كتاب: "جامع المسائل، ص١٢٥."

بحواله حضرت قاسم بن حسن عليهاالسلام."

١٨)ر هبر معظم آية الله سيد على خامنه اى دامت بركاته "مصائب امام حسين"، ص١٥، غلام على رجائى

الله الله العظمى سيدر يحان الله موسوى الطهر انى "بحو اله مجابد اعظم، ص١٦سل"

٠٠) آيت الله سد ابوالحن عرف ابوصاب لكھنوى «بحواله مجاہداعظم، ص ١٤سر»

٢٣)علامه سيد عبدالرزاق مقرم نجفي، «مقتل حسين مص٢٦٧ وسكينه بنت الحسين بمص١١١- "

٢٣)علامه ذبيح الله محلاتي، " فرسان البجاءج ٢ص ٣١\_"

۲۱)علامه سيدعبدالمجيد حسيني شير ازي" ذخير ةالدارين، ص۱۵۴-"

۲۲)علامه ربانی گلیایگانی"منهاج الدموع ص۲۱سد"

۲۵) آ قای خسر و نقذی نیا، "۲۷ پرش ص ۱۳۶۱"

٢٦) آيت الله علامه سيد ظهورالحسن، كتاب: "التقرير الحاسم لقصة عقد القاسم\_"

۲۷) شیخ محمد حسن ابن عبد الله بهشتر و دیّ، «محن الابر ار ترجمه بحار الانوار ، ج۲ ، ص ۲ • ۲ \_ "

۲۸) حجة الاسلام آقاي محمد جواد نجفي،" ستار گان در خشان، ج۵، ص١٦٦\_"

۲۹) آیت الله علامه شهید مرتضی مطهریٌ، "حماسه حسینی،ج۱،ص۲۸"

٣٠)علامه قزويني، " تظلم الزهراء، ص٢٣٨\_"

٣٢)مؤرخ ومحقق فرهاد مرزا، "قمقام ذخار"

ا٣)مؤرخ شهير تقى سپېر، "ناسخ التواريخ، ص ٢٤١. "

۳۹)علامه عماد زاده، "زند گانی امام حسین عص۸۸ سم۔"

ام )علامه سليمان تزكاباني، "اكليل المصائب، ص ٥٠١ ـ "

٠٠٨) آيت الله شيخ محمه حسين نجفي،"سعادة الدارين،ص٩٥س."

۲۷) محقق محمد حسن خان، «خير ات حسان، جسه ص ۷ ـ "

۲۵)آیت الله سیر قاضی طباطبائی، « محقیق اربعین "

۴۲)علامه محمه با قرمدرس ،"شهر حسينً""

٣٣٧) حجة الاسلام محمد مهدى فقيه گيلاني، "الرحم الطبيب يا تذكره بي بي شهر بانو سلام الله عليها، "

۳۴)....:۲۴اشهداء کربلاء

40) حجة الاسلام سيد على بن الحسين الهاشمي النحفي، "ثمر ات الاعواد، ج١، ص١٨٥ - " ٣٦) آيت الله سيد محمد على شهر ستاني مر عشي، "سوال جواب"

۴۷)جواد محد ثی،" فرهنگ عاشوراء، ص••۱۔"

۴۸) حسن جلالی عزیزیان، "عاشق ترین پروانه قاسم بن امام حسنٌ، ص۵\_"

٩٨) كلى زاده،" حضرت قاسم بن حسن امام حسن بن حسنٌ"

**4**۵)حجة الاسلام عقبقي بخشاشي،"روضة الشحداء مقدمه" ۵)علامه سيد احمد الفالي مرحوم، "اجوبة المسائل الدينيه، ص١١٣ تا ١٠٠ ـ."

۵۲)مؤرخ ومحقق سید شاکر حسین امر وہوی، «مجاہداعظم، ص۲۲۳ تا۱۸اسکه"

۵۳المرجعية الدينيه-۵۴)علامه سيد جعفر مرتضى عاملى، "كربلاء فوق الشبهات ص۵۰،۵۴"

۵۵)علامه جناب سيد محمد جواد مندى، "بحواله مجابداعظم، ص١٦سل"

## تیسری بحث: نفی عقد شهزاده قاسم علیه السلام میں لکھی جانے والی مستقل کتابیں اور

## بعض علاء کی تصریحات:

الف) وه كتب جومستقل نفي عروسي حضرت قاسم بن امام حسنٌ پر لكھي مُنين: اـنزهة المشتاق في فتاوى علماء عراق: مَوَلفَ صَمِيم مِير زامحمُ صادقـــ

٢-الاجوبه السديده عن الاسئلة الجديده بمؤلف كيم مير زامحم صادق، تاريخ تاليف٢٦٣١هـ-ق

اس كتاب ميں ردعروس حضرت قاسم كے حوالے ہے مندرجہ ذیل مجتھدین كے فتوے ذكر كئے گئے ہیں:

ابتدا: بسمله وخطبه لا بعد پس ارباب ايمان دايقان پر مخفی ومحتجب ندر ہے كه جب

الفتاوى الجديدة في المسئلة السديدة.او فتاوى علماء هوتكذيب

ہاں!اگر آ قای بزرگ تہرانی کی پیش کردہ یہ کوئی اور کتاب سے توعدم وسترسی کی وجہ سے مؤلف کانام

سید آل محد، بید پورار ساله ہم نے اس مجله میر اث بر صغیر شارہ ۱۳ میں درج کیاہے،ان کی دوسری کتاب اسی

مسئله عروى قاسم سلام الله عليه كے مطعلق رساله نزهة المشتاق تحرير كيا اور بهت سے

مقامات سے رسوم غیر مشروعہ جواس قصے کی بناپر رائج تنے اٹھادے گئے۔(۱)

٢) آيت الله سيد كاظم طباطبائي صاحب عروة الوثقى؛

"الذريعة في تصانيف الشيعه"مين غالبًاك كتاب كانام يه لكحاب:

ا) آیت الله میر زامحمه حسین مجفی مرحوم؛

٣) آيت الله آقاى اخوند كاظم خراساني صاحب "كفاية الاصول"؛

۴) آیت الله سیدا ساعیل صدر۔

لقصة عرس القاسم. <sup>(۲)</sup>

معلوم نہیں ہے۔

موضوع پربیہ۔ سمر بیان حاسم در نفی عروسی حضرت قاسم بن امام حسن علطیّی:مولفحاتیسیدآل محمد<sup>(۳)</sup>

ا\_برصغیر کے امامیہ مصنفینج عص۲۲۵۔

<sup>ا</sup>رالذربعه ج۲اصا۱۰ار مصطلع الانوارص اس تذكره علاء امر وبيه ص ١٩٣٠.

۵- التقرير الحاسم لقصة عقد القاسم علينية بمؤلف آيت الله علامه سير ظهورالحن (۱)

البیان المبرهن:مولف سید محمد علی شہرستانی مرعشی (متوفی ۱۳۴۴ه ق) آقای سید احمد الفالی مرحوم نے اس کتاب سے نقل کرتے ہوئے لکھاہے کہ بیہ کتاب ہندسے پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں لکھی گئی ہے:

ولايخفي ان المرحوم العلامه السيد محمد علي الشهر الستاني وسئل هذا السؤال بعينه من شيعة الهند فاتي في برسالة مستقله في الجواب.

هذا السؤال بعينه من شيعه اهند هاني في برساله مستفله في الجواب. اس حواله سے آقای احمد الفالی نے آقای شہر ستانی کاموقف ان الفاظ میں تحریر فرما:

آ قای شھرستانی نے شدت کے ساتھ عقد حضرت قاسم علیہ السلام والے قضیہ کو رد کیاہے۔ اور کتاب "منتخب طرتے" کے بارے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ مؤلف نے اس کتاب کوجوانی میں لکھا

اور حاب حب عرب على بارك ين ان الاحربية بيا الله وعدال عاب و.وان ين المقاور كالرجب الساب و.وان ين المقاور كالرجب السك فرافات يرمطلع بمواتوكتاب كوكالعدم قرار وعد ويابيه به نص عبارت:
وقال العلامه المرحوم السيد محمد على شهر الستاني في رسالته التي
كتبها في جواب عن هذه المسئله،وقد نقل بعض الأعلام عن الشيخ

كتبها في جواب عن هذه المسئلة،وقد على بعض الاعلام عن الشيح الطريح انه قد صنف منتخبه في أول شبابه ثم لما أكمل وراى اشماله على الخرافات غسله واخبر النّاس بذالك...(")

ا بيه ۱۵ اصفحه كى كتاب ہے بہت جلد انشاء الله مركز احياء آثار برصفير است مشتاق ہاتھوں تک پہنچاہے گاء فائتظر و فائي معكم من المنتظرین آ به اجربہ السائل الدینیہ شکره ۵ دورہ سے ۱۱ مس ۱۱۹۔

کله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

بعض اعلام نے شیخ طریحی نے نقل کیاہے کہ یہ کتاب انہوں نے ابتداء جوانی میں تحریر فرمائی تھی۔

اسی قسم کی بات قم کے عظیم محقق تاریخ جناب ججة الاسلام آقاشیخ یوسف غروی مد ظله العالی نے آقای

٨۔دفع المغالطہ في مسائلة عروسي حضرت قاسم بن امام حسنﷺ: َحَكَيْم مُحمَّكَاظُمُ

۲\_علامه سيد عبد المجيد بن محمد رضاحيين شير ازي صاحب ذخيرة الدارين (متوفى ۱۳۴۵هـ ق) شهزاده

طریحی کے نجف میں رہنے والے بعض نواد گان سے نقل کی ہے ،الدبتہ حقیر کے سامنے اسکے ناقل براور

ك-سفك المهج لضعاف الحجج في نفى عقد قاسم: سير حسين على جونپورى(١)

ب) نفی عروسی حضرت قاسم بن امام حسن علیجاالسلام کی کر بلاء پر علماءاعلام کی تصریحات

قصه دامادی او درکتب معتبره بنظرفقیرنرسیده است.<sup>(۳)</sup>

ا ـ علامه محمد با قرمجلسيٌّ، صاحب كتاب بحار الانوار (٢٣٧ ١ ـ ١١١٠ه ق):

قاسم کی شہادت کاذ کر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

ا\_الذريعهج۴اص١٩١\_

<sup>ا</sup>\_الذربعهج۸ص۳۳۱

سيح جلاء العيون ص **٢٠٠٢** ي

لیکن جب علم کی بلندیوں تک پہنچے تو دیکھا کہ اس کتاب میں توخر افات موجو دہیں۔اس لیے اسے پانی سے

بزر گوار جناب ججة الاسلام والمسلمين محمه طاهر عباس آف لاهور بين\_

وھو دیااور لوگوں کواس بارے میں اطلاع دے دی کہ اب اس کتاب کے مندر جات کومیری طرف نسبت

اقول: وانه نقل في الكتب المعتبرة مبارزة القاسم يوم الطف كما ذكرنا أنفا تفصيله من طريق المخالف والموالف ولم يذكر في تلك الكتب تزويجه في وقعة الطف،إلا في المنتخب فانه ذكر قصة تزويجه نقلاً عن الغير فقال: ان هذه القضية لم نظفريها في الكتب المعتبرة والروايات المعتمدة، فكانه لم يعتمد علي ذلك النقل ونحن ايضاً قد تصفحنا بمقدار وسعنا، عن ما نقل ولم نجد فيه ما يعتمد عليه من الآثار المثبته لتلك القضية وذلك الفاضل ايضاً لم ينسبه إلى احد بل نسبه الى قيل ولا يثبت به شئ انتهي (ا)

## سرعلاًمه الشيخ عبد الله مامقاني صاحب تنقيح المقال (١٢٩٠هـ ١٨٥١ه ١٨٥هـ ١٩٣١م) فرماتي بين:

صرح جمع من اهل السيربانه كان صغير لم يبلغ الحلم،واما ما ارسله في المنتخب من ارسال قصة تزويجه فلم اقف ولا سائر اهل التتبع علي ذالك في شئ من كتب السير والمقاتل المعتبرة (٢)

### ۳ـــآقایعلیر**بانیگلیایگانی فرماتے بیں:** ابدأ از اخبار وتاریخ بدست نمی آبد که در کربلا برای حضرت

قاسم دامادی واقع شده باشد. پس این شهرت عروسی قاسم در کربلا و انتساب دادن حجرهای را در خیمهای کربلا به جحله قاسم بدون اصل و خارج از تحقیق است. (۳)

و خارج از تحقیق است. ۳ ۵ ـ عبد صالح حاج شیخ عباس فمی صاحب "مفاتیح البخان " (۱۲۹۴ ـ ۱۳۵۹ هـ ـ ق) نفی عروسی حضرت

# قاسم عليه السلام كے بارے ميں فرماتے ہيں:

ا\_ذخير ة الدارين نيما يتعلق بمصائب الحسين ًواصحابه طبع قم ص٢٨٨ وطبع نجف ص١٥٣\_ \* \_ تنقيح المقال ج٢ ترجمه حضرت قاسم بن امام حسن شاره٩٥٥٩، مطبع مر تضويه في النجف• ٣٥٠ اهـ ـ

"\_منهاج الدموعص ١٧٣١

مخفی نماند که قصه دامادی جناب قاسم علیه السلام در کربلاء و تزویج او فاطمه بنت الحسين عليه السلام را صحت ندارد،چه آنکه در کتب معتبره بنظر نرسيده،وبعلاوه أنكه حضرت امام حسين عليه السلام را دو دختر بوده(ا ١- مؤرخ ومحقق علامه عبد الرزاق مقرم صاحب "مقتل حسين" فرماتے ہيں:

كل ما يذكر في عرس القاسم غير صحيح لعدم بلوغه سن الزواج ولم يرد به نص صحيح من المؤرّخين.<sup>(۳)</sup>

۷۔ جناب ذبیح اللہ محلاتی صاحب فرسان الہیجاء

عروسی حضرت قاسم بن امام حسنﷺ ابدا اصل ندارد چندان که کتب معتبره و روایات معتمده را سیر کردیم اثر و اطلاعی از این عروسی قاسم بدست نیاوردیم و آنچه در السنة سند برای خود درست کردند که طریحی در منتخب گفته ایشان این مطلب را که از غیر نقل مى كند مى فرمايد: «ان هذه القضية لم نظفربها فى الكتب المعتبرة و الروايات المعتمدة، و شك نيست كه اين عبارت به تمام صداقت دلالت دارد که خود طریحی هم اعتماد باین نقل ندارد و گفتن او بلفظ قیل واضح است که این مطلب در آثار مثبته و کتب معتبره وجود ندارد،و شكى نيست كه فاطمه بنت الحسين زوجه حسن مثنى بود و شوهرش در

کربلا حاضر بود چگونه ممکن است این نقل اصلی داشته باشد و امام حسینﷺ در کربلا دختر دیگری نداشت که نام او فاطمه بوده باشد. (۳۰

ا\_منتهی الامال جاپ جدید جلداص ۲۰۰-

ر مقل حسین ص۲۶۴۔

" ـ فرسان الهيجاء محلاتی جلد ۲ ص اسه

٨ ـ آية الله شيخ محمه تقى تسترى صاحب " قاموس الرجال "شهزاده حضرت قاسم بن امام حسن كامقتل تفصیل کے ساتھ لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

وما اشتهر من تزوجه قصة وليس للحسين للطُّنيَّةِ الاَّفاطمة واحدة وقد زوجها قبل من اخيه الحسن مثني.(<sup>()</sup>

9۔جناب خسر و نقدسی نیا،نے اپنی کتاب ۲۷ پر سش پیرامون حماسہ کربلا کے ص۱۳۸ تا ۱۴۸ پر میدان کربلامیں حضرت حضرت قاسم بن امام حسن بن امام حسن شادی کے نہ ہونے پر مفصل بحث کی ہے۔

• ا ـ آية الله علامه شهيد قاضي طباطبانيُّ: لکھتے ہیں کہ جب میں اربعین کی شخقیق ہے فارغ ہوا توایک فاضل آدمی نے درخواست کی کہ قصہ عروسی حضرت قاسم بن امام حسن کے بارے میں کچھ تحریر فرمائیں تومیں نے اسکی درخواست قبول کی

اورچندسطری پیش کررباهون: ترجمہ: پہلی بات رہے کہ عروی قاسم کاموضوع منتخب کے علاوہ کسی اور کتاب میں موجود نہیں ہے،اور صاحب منتخب نے بھی بالتصری تحریر فرمایاہے کہ اس نے بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں دیکھا، للنداانہوں نے بھی یہ فرماکے اسے اعتبار سے

ساقط کر دیاہے۔ دوسری بات میہ ہے کہ سیدالشہداء کی کوئی بٹی ہی کر بلامیں شادی کے قابل نہیں تقی۔<sup>(۱)</sup>

اا\_محمد حسن خان اعتاد السلطنه، صاحب خير ات حسان

ا۔ قاموس الرجال جے صے۳۵۷مطبع قم۳۸۶اھ۔

"- شخيق اول اربعين، ص ٦٨٣ ( قارئين كرام يادر ب كه • • • اصفات پر مشتمل به عظيم الشان كتاب بنام" شخيق اول اربعين" فقطاس

موضوع پر تحریر کی می ہے کہ کر بلاکالٹاہوا قافلہ شام کی قیدے بعد پہلے چہلم کو کر بلاوالیس آیاہ۔ لبذاتمام ان افراد کے قول کورد کیاہے کہ جولکھتے ہیں کہ قافلہ کربلاء خصیں آیایادوسرے سال واپس آیاہ۔ محققین اس کتاب کاضر ورمطالعہ فرمائیں۔ (فیہ شفاء للذلاس)

الحسين الحشية را در كربلا با حضرت قاسم بن حسن الشَّيْةِ عقد بستند هر

جلد ثانی خیرات حسان برد.(۱)

بعد آخر میں اس نتیجہ تک چھنچے ہیں:

آنچه مابین عوام الناس اشتهار گرفته که حضرت فاطمه بنت

كس منشاء اين شهرت كاذبه را بخواهد بترجمه سكينه بنت الحسين از

فاضل معظم خیرات حسان میں حالات حضرت سکینہ بنت الحسین علیہا السلام پر بحث کرنے کے

نگارنده را هیچ شک نیست در اینکه داستان عروسی حضرت قاسم

بن حسن عَاظِيْهِ و فاطمه بنت الحسين عَاشِيْهِ كه از مشهورات بلا اصل

است،و علامه مجلسي ﷺ با همه تتبع و احاطه تخریج و تصحیح آن

مترجم میگوید: چون حکایت عروسی قاسم و رود زبان مرثیه خوان و

نفرده و محققین از علماء متأخرین منع شدید از مذاکره آن میکند.<sup>(۲)</sup>

عوام مردم ما است لذا اول تحقیق کلام در اینجا بشود،جناب امام حسنﷺ را

سيزده پسر داشت از جمله ايشان حسن بن حسن الشُّايَّة بود.

١٢ ـ محنّ الابرارترجمه بحار الانوار، چاپ تهر ان رحلی،

اسکے بعد حسن منی کی شادی کاذ کر تفصیل کے ساتھ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

این روایت را مصنف در جلد اول این جلد عاشر بحار نقل کرده است،و از این روایت مشخص و معلوم گردید که جناب فاطمه دختر جناب امام

حسین علطی ن خسن بن حسن علطی به ده مصنف در باب عدد اولاد جناب امام

ار خیرات حسان چساص سے - بهان بنج ۲ ص ۸۵۲۲۵ م. سکینهﷺ و دیگری فاطمهﷺ بود. در مرمیتان ترمیر کار می ترکیم

حسینﷺ دو تا دختری برای آنحضرت روایت کرده است،که نام یکی

### اور بنابراحمال تیسری وچو تھی دختر کاذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

بنابراین روایات ظاهر همان فاطمه در کربلا حاضر بود زن حسن بن حسن است، و علاوه بر این مانند مصنف که در تتبع اخبار و در خبرداری از احادیث و آثار اهل بیت اخیار الله جناب احمد مختار سر آمد علماء... ابرار و ممتاز همه اهل روزگار است، و استاد این فن و ماهر این علم است در کتاب جلاء العیون خود فرموده است که عروسی جناب قاسم درکتب معتبره بنظر حقیر نرسیده است.

#### اسکے بعد آخر میں فرماتے ہیں:

باوجود این هیچ فائده در چنین تزویج بنظر نمی آید، و اتفاق افتادن زفاف از جناب در مانند چنین روز مصیبت و محنت از جمله مستبعدات عقلیه و نقلیه می باشد، و الله العالم بحقیق الامور...(۱)

### ساا\_ر بهر معظم آیة الله السید علی الخامنه ای مد خله فرماتے ہیں:

نباید بوی ذلت و خاکساری نسبت به آئمه میایی و شجاعان کربلا در اشعار استشمام شود، بعضی از روضه های که خلاف است و مشکوک است، انسان باید حتی المقدور از خواندن آنها خود داری کند، برای مثال روضه حضرت قاسم علیه چیزی است که قطعا یا به احتمال زیاد رد آن ثابت شده است، دختر امام حسین علیه به نام فاطمه بیش مشخص است که چه کسی است، چند سال عمر

كرده،چند فرزند داشته،و پدرش هم مشخص بود،سادات ابن حسن عالطُّالله هم

یه فقیه بلندیایه ومر د عظیم عزادری میں ہونے والی بعض غلط رسومات کو دیکھ کر ناصر الدین شاہ قاجار

موارد وهن و خرافی را از تعزیهها حذف کنند،و این گونه صحنهها

را به نمائش نگذارند،اگر این کارها میسر نمی باشد،حد اقل دستور دهید

آ قای گلی زادہ نے حضرت قاسم بن امام حسن کے حالات زندگی پر مفصل کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں

در برخی منابع غیر مستند که متأسفانه عدهای بر آنها اعتماد کرده و

پاره آن متون تاریخی و مقاتل کربلا راه یافته و مرثیه سرایان،و تعزیه

تعزیه عروسی قاسم را که خیل مستهجن است از برنامه حذف کنند.<sup>(۲)</sup>

ص ٩٥ تا٠ ااتك عروسي حضرت قاسم بن امام حسن ك ابطال پرسير حاصل گفتگو كى ہے، فرماتے ہيں:

نویسان،آنها را مأخذ و منبع خویش قراردادهاند.<sup>(۳)</sup>

اور پھراس بحث کو آگے بڑھاتے ہوے شادی کے حوالہ سے لکھتے ہیں:

"\_حضرت قاسم بن لهام حسن تكلى زادوص ١٠ ا، ومجموعه مقالات دومين كنگره امام خميني ّ، و فر جنگ عاشور و جلد اص ٧٧ سو

ا\_ مصائب امام حسين مص ١٥ غلام على رجائي بحواليه حضرت قاسم بن امام حسن برنكلي زاده-

مشخص هستند،و چیز مبهمی در تاریخ وجود ندارد،بیاییم و پسر سیزده ۱۳ساله

١٨- آية الله شيخ جعفر شوشتري صاحب خصائص حسينيهٌ:

بادشاہ ایران سے اپنی ناراضگی کا ظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

10\_غلام رضاحگی زاده مد ظله:

امام حسن علطُلَيْهُ را در كربلا داماد كنيم،اين چيزي است كه غير قابل قبول است. (ا

علماء شیعه و محققان تاریخ کربلاء رخداد این ماجرا – عروسی حضرت قاسم بن امام حسن – را مورد تأمل دانسته و تعبیراتش را با وهن و خرافات توأم تلقی کردهاند. (۱)

۲۱ - چة الاسلام والمسلمین پیشوائی مرظله:

جواب: «حقیقت نداشته است،این از تحریفهای آشکاری است،که

در تاریخ عاشورا اضافه شده است،تا آنجا که بررسی هانشان

#### . آقای پیشوائی سے سوال ہواکہ: آیا جریان عروسی حضرت قاسم درکربلا حقیقت دارد یاخیر؟

می دهد، اولین کسی که این جریان را وارد تاریخ کرده، ملاحسین کاشفی بوده، که کتاب «روضة الشهداء»، را نوشته است، دقیقاً مشخص نیست که این شخص شیعه بوده یاسنی، بعضی ها می گویند: وقتی که هرات می رفته سنی می شده و وقتی به سمنان و دامغان می رسید، شیعه می شده است. ه (۱) کار ججة الله اسلام محم جواو نجی صاحب "تارگان ورختان "تحریر فرماتیین:

مؤرخین مینویسند امام حسین الله فقط دو دختر داشته، یک سکینه و دیگری فاطمه که زوجه حسن مثنی بود، ... پس اینکه می گویند امام حسین فاطمه دختر خود را به حضرت قاسم شخه داد اصلی ندارد، و چنانچه گفته شود: امام حسین یک دختر بنام فاطمه مدینه داشت و

صحیح باشد باز هم ربطی به حضرت قاسم که در کربلا بود ندارد.(۳۰

ا۔ حضرت قاسم بن حسن ص ۱۰۱۳

دو اما این قول که فاطمه دختر امام حسین عروس قاسم بن حسن همراه او بود،و از قاسم حمل داشت،و پسری از او متولد شد،مسمی به قاسم ثانی که در جبال شمیران طهران مزار معروفی دارد،این نیز بسیار ضعیف است زیرا که:

١٨\_ محمد سليمان تنكياني صاحب "فصص العلماء" (متوفى ٢٠١١هـ ق)

اولاً؛ عروسی قاسم در روایات شیعه وارد نیست. ثانیاً؛ قاسم یازده ساله بوده،و احتمال توالد و تولد در او ندارد.

ثالثا؛ گوینده این سخن مسموع القول و معتمد و محل اعتناء علماء

اعلام نیست.

رابعاً؛ اینکه در روز عاشورا باز کیفیات مع هوده جای مواقعه و مباشرت قطعا نبوده.

مباشرت قطعا نبوده.

خامساً؛ این قول اینکه با آنچه شیخ مفید از اعیان علماء امامیه است در کتاب ارشاد ذکر کرده منافات دارد، و آن اینکه حسن بن حسن مجتبی معروف به حسن مثنی در نزد عمه خود حضرت سید

حسن مجتبی معروف به حسن مثنی در نزد عمه خود حضرت سید الشهداء علیه به خواستگاری فرستاد، آنجناب فرمود که من برای تو دختر خود فاطمه را اختیار کردم،که او را دوست دارم، و به اسم ما در من فاطمه نامیده ام،پس فاطمه را بعقد او در آورد و حضرت سید الشهداء علیه دختر دیگر بنام فاطمه ندارد، چنانچه سابق در ضمن اولاد آنحضرت مذکور شد، و اینکه می گویند: فاطمه صغری در مدینه ماند، و بیمار بود اصلی ندارد. ه (ا)

ا \_ اكليل المصائب في مصائب الإطائب ص ٥٠ الصحيح و تتحقيق و كتر محمد رضاا فتخار زاده ناشر و فتر نشر معارف اسلامي قم \_

تحقیق کے ذریعہ اس قصہ کورد کیا ہے۔ان میں سے ایک کتاب "تقریر الحاسم لقصہ عقد القاسم" ہے جہ کا اقتباس ہم یہاں پر تحریر کررہے ہیں: نظامہ اس قصہ کی اپند اردہ نہ الشریاد میں معلوم ہو تی سے محکم اس روایہ تا کا

19۔ آیۃ اللہ سید ظہور حسین ؓنے اس موضوع پر دومستقل کتابیں تحریر فرمائی ہیں، بہترین اسلوب

بظاہراس قصہ کی ابتداروضۃ الشہداء سے معلوم ہوتی ہے ... گراس روایت کا ،بطلان بھی خود صاحب روضۃ الشہداء کی تصریحات سے واضح ہو تاہے،اور جس سے وروغ گورا حافظ نباشد کی پوری تقمد این ہوتی ہے،اس عبارت میں ملائے کاشفی نے حضرت قاسم کی وامادی کوبیان کیا ہے، گر حضرت کی دختر کا نام معین نہیں کیا، البذا اس تعین میں خودا نہی کے کلام کی طرف رجوع کرناچاہئے، چنانچہ انہوں نے حضرت سیدالشہداء کی اولاد دختری میں، فقط فاطمہ اور سکینہ کوبیان کیا ہے،اور فاطمہ کے زوجہ حسن مٹنی ہونے کی تصریح کردی ہے، جیسا کہ کتاب مذکور کے صفحہ ۱۳۳۰ فراولاد

«او را چهار پسر و دو دختر بوده»

#### ادراى صفيدكى آخرى سطريس لكصة بين:

«و چون فاطمه الله خواهر زین العابدین الله هم از شهر بانو بوده، و به حسن بن حسن داده اند پس اولاد حسن مثنی را پیغامبری و بادشاهی جمع باشد.»

ان عبار توں پر نظر کرنے سے صاحب روضة الشہداء کے بیان کامتنا قض اور قصہ لم کورہ کاموضوع و باصل ہوناکسی طرح پوشیدہ نہیں رہ سکتا، اسلئے کہ عبارت ند کورہ سے حضرت کی اولاد و ختری کافاطمہ و سکینہ میں انحصاراور فاطمہ کازوجہ حسن مثنیٰ ہونا ثابت ہوتا ہے...

صاحب منتخب كاس قصد كوتحرير كرناكئ وجوه سے قابل استدلال نہيں:

ا۔انہوں نے لفظ رُوی یا نُقل درج کیاہے، جس سے ان کے نزدیک اس روایت کاضعیف یامشکوک الصحت ہو نا ثابت ہے،اسلئے کہ لفظ رُوی، یا نقل، یاجائت الروایة، یا وُرِ دکذا، وغیر ہ کااستعال خبر ضعیف یامشکوک الصحة میں کیاجا تاہے،اور بیہ مسئلہ علائے فریقین کامتفق علیہ ہے۔

۲۔ صاحب منتخب نے غالباً اس قصہ کوروضۃ الشہداء سے نقل کیاہے، جیبا کہ
سیدالعلماء نے مجالس مفجد میں فرمایا ہے کہ "فکن ذکر ھا فخرالدین فی جامعہ
و کان ماخذہ تاریخ الحسین الکاشفی "چونکہ بیان روضۃ الشہداء کی تردید کی
جاچگ ہے، اس لئے جب اصل نامعتر ہے، تو فرع کے نامعتر ہونے میں کہاں تک رہلہ
سل بالفرض بیرروایت منتخب میں روضۃ الشہداء سے ماخوذنہ ہو، تب مجی کوئی عاقل
اس کو صحح نہیں مان سکا، اس لئے کہ منتخب کی عبارت جو مجالس مفجد سے نقل کی گئ
ہے ایسے اشعار پر مشمل ہے جو حضرت قاسم کی جلالت قدر کے سراسر منافی ہیں
، کیونکہ ان اشعار میں ایسے عاشقانہ مضامین ند کورہیں، جن کوعاشق سر حشتھ کے
سواکوئی بیان نہیں کر سکتا، خاص طور پر جناب سیدالشہداء اورانال بیت اطہار کے
سامنے، ایسے اشعار کا زبان پر جاری کرنا نہایت بے شرمی ہے باکی اور جمارت
سامنے، ایسے اشعار کا زبان پر جاری کرنا نہایت بے شرمی ہے باکی اور جمارت

سمان اشعار میں ایسے عیوب اور نقائص موجود ہیں، جو کسی طرح اہل زبان کی طرف منسوب نہیں ہوسکتے ، بلکہ یہ اشعار کسی قاعدے سے بھی درست نہیں ،اس مطلب کووہ لوگ بہتر جان سکتے ہیں جو فن عروض میں فی الجملہ مہارت رکھتے ہیں، کاص ط*ور پر مصرع"*یاطول حزنی وقلبی فیک افکار "کامض*که شواکل بونامختاج بیان* نہیں اس لئے کہ لفظ افکار جو کلمہ فاری ہے کسی عرب اہل زبان کا کام نہیں۔

۵۔اس داستان میں زوجہ قاسم کا تمام الل بیت کے سامنے قاسم کے وامن کو كرلينا، جانب ميدان جانے سے مانع ہونا ،ان كے فراق ميں جزع وفزع كرنا، يوم حشر کی معرفت کیلئے قاسم کا قطعہ آسٹین کوان کے حوالہ کر دینا، اوراہل بیت کااس فعل کے بعد بشدت گریہ وزاری کرنا، مذکورہے، گرایسے افعال کاسب بزر گوں کے سامنے فاطمه بنت الحسين اور قاسم ابن الحن دونول بزر گوارول كى جلالت قدراور حيائے

فطری کے بالکل منافی ہے۔<sup>(۱)</sup> آگے چل کر مزید تحریر فرماتے ہیں کہ صاحب "ریاض الشہادة" کی عبارت سے چند وجوہ استدلال

ورست تہیں ہے:

# صاحب ریاض نے قاسم کاعقد فاطمہ بنت الحسین کے ساتھ ہونا بیان کیاہے،حالا نکہ حضرت کی اولاد

میں فاطمہ صرف ایک ہی تھیں،اوران کاعقد قبل واقعہ کربلا مدنیہ منورہ میں حسن مثنیٰ کے ساتھ ہو چکا

تها،ای طرح فاطمه بنت التحسین اور حسن بن حسن کا کربلا میں بمعیت جناب سیدالشهداء موجو د ہونا،اور حسن بن حسن کارہائی پاکر مدینہ کو مراجعت کرنا، علائے فریقین کی تصریحات سے ثابت ہے ، بلکہ خود صاحب ریاض الشہادۃ نے واقعہ کر بلا کے بعد تا مدت دراز زندہ رہنا تحریر کیا ہے، چنانچہ ریاض الشہادۃ جلد

دوم صفحہ اسم میں مرقوم ہے: حسن زخم بسیار در جهاد برداشت و بیهوش در معرکه افتاد تا آن که نزاع منقضی شد آن وقت او را اسیر نموده بردند و او ماند و عمری

بسیار کرد اولاد بسیار از و بهم رسید.

ا ـ تقرير الحاسم لقصه عقد القاسم ص ٩ تا١٦ ـ

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

۲)صاحب ریاض الشهادة نے اس روایت کوروضہ الشہداءاور منتخب الطریحی سے نقل کیاہے اوران کی

نهيس مثلاً وصيت امام حسن عليه السلام ميس في في فاطمه سلام الله عليها كا بالتخصيص نامز و هونا حالا نكه روضه

الشهدااور منتخب الطريحي ميس تسي بيثي كانام نهيس خصوصأروضة الشهداء ميس وصيت مذكوره كا دوسرے مقام

و نقلی هست که ام کلثوم را گفت: ای خواهر نامدار من و یادگار

ما در بزرگوار من فرزندم قاسم را حاضرگردان،ام کلثوم بفرمود تا قاسم

را حاضر به آوردند،حسن او را در پر گرفت در روی بر روی وی نهاده

بهائی هائی بگریست،بعد از آن دست قاسم بگرفت،و بدست حسین داد

و گفت: ای برادر فلانه دختر ترا نامزد پسرخود قاسم کردم چون وقت

لام حسین کا قبل عقد خطبہ پڑھنا حالا نکہ روضہ اور منتخب میں خطبہ پڑھنے کا قطعا ذکر نہیں ہے ،عقد

مذ کور کا مهرشهادت پرواقع هونا درآنحالیکه روضه اور منتخب میں اس عجیب وغریب مطلب کا کہیں وجو د

نہیں،اس کے علاوہ اس مطلب کی لغویت صاف ظاہر ہے ، کیونکہ شریعت مطہرہ میں مہرشہادت پر عقد

درست نہیں، پھراس کا حضرت کی طرف منسوب کرناکس قدر بے ادبی اور جسارت ہے ،ماور قاسم کاوقت

پر بھی اجمالاً تذکرہ ہواہے مگر وہاں بھی دختر مشارالیہاکا کوئی نام نہیں بیان کیا گیا۔

چنانچەروضة الشهداء میں به عبارت درج ہے:

ا ـ روضة الشهداء، مطبوعه بمبيئ باب ششم فضائل حضرت امام حسن صفحه ٢٣٣٢ ـ

اَید بوئی سپاری.(<sup>۱۱)</sup>

تروید کی جاچکی ہے۔

**٣)ان کی عبارت منقولہ کے فقرے:** الذا به حمین طریق که در آن دو کتب به نظر ر سیده نقل می شود. « میں قصه مذکوره کے روضة الشہدااور منتخب سے بدون تصرف اور بے کم وکاست

نُقَل کرنے کا اظہار کیاہے، در حالیکہ ان کی عبارت میں کئی ایسے امور ہیں جوروضہ اور منتخب میں بالکل

🕮 بدایات الناصریه / کتاب "بدایات الناصریه" پر متحقیقی نظر

عقد موجود نه ہونااور بعد و قوع اس پر اطلاع یانا حالا نکه روضه اور منتخب میں مادر قاسم کا عندالعقد موجو د ہونا

کو بھی صاحب ریاض نے دوسرے مطالب کی طرح اپنی طرف سے منتزاد کیاہے، بہر حال وجوہ مذکور پر نظر کرنے سے صاحب ریاض الشہادة کے کلام کاساقط ازاعتبار ہوناکسی طرح مخفی نہیں رہ سکتا۔

اس کے علاوہ روضۃ الشہداء اور منتخب طریحی کی عبار توں پر غور کرنے سے معلوم ہو تاہے کہ اس قصہ

میں جناب امام حسن کاجناب سیدالشہداء کی جن صاحبزادی کو حضرت سے نامز و کرنے کا ذکر ہواہے وہ

صاحبزادی حضرت امام حسن کے زمانہ حیات میں موجود تھیں، چنانچہ روضة الشہداء کے باب عشم کی

«ای برادر فلانه دختر ترا نامزد پسرخود قاسم کردم چون وقت آید

اس مطلب يربصر احت ولالت كرتاب، اور منتخب كى عبارت: «ومسك بيدابنة الَّتي كانت مسماة

للقاسم» سے بھی ان صاحبز ادی کا حضرت امام حسن کی حیات میں موجو د ہونااور آنحضرت کاان کو قاسم سے

نامز د کرنامستفاد ہوتا ہے، حالا نکہ خو د صاحب روضة الشہداء کی عبارت سے جناب سیدالشہداء کی اولا دمیں

کوئی صاحبزادی الیی نہیں معلوم ہوتیں جو حضرت امام حسن کے عہد میں قاسم سے نامز د ہونے کی

عبارت منقوله كافقره:

بوئی سپاری.»

مذ کورہے ، زنان حرم کا فاطمہ کوزینت کرنااس کا بھی روضہ اور منتخب میں اصلاً تذکرہ نہیں ہے ،اس مطلب

صلاحیت رکھتی ہوں ،اس مطلب کی توقیح یہ ہے کہ صاحب روضہ نے اپنی کتاب کے خاتمہ میں جناب سیدالشہداء کی اولا دِ دختری کو صرف دوصاحبزاد یوں میں منحصر کیاہے جن سے فاطمہ اور سیکنہ مراد ہیں ان دونوں صاحبز ادیوں میں ہے فاطمہ کاعقد حسن مثنیٰ کے ساتھ ہوناخو د صاحب روضۃ الشہداءنے کئی مقام

پر بیان کیاہے اور سیکنہ بنت الحسین کاعقد عبداللہ بن حسن کے ساتھ واقع ہونا آئندہ مذکور هو گا،چونکہ

حسن مثنیٰ اور عبداللہ دونوں کامعر کہ کربلامیں موجود ہونامسلم ومحقق ہے لہٰذا فاطمہ یاسینہ کا قاسم سے

نامز دہونامحض بے معنی ہے۔

سے فاطمہ کی ولادت کا کم ہے کم دس مہینہ وس روزیا تیرہ مہینہ دس روز بعد واقع ہونا ثابت ہو تاہے جب بیہ

صورت ہے توحضرت امام حسن گاان کو قاسم سے نامز د کرنا کیونکر درست ہو سکتاہے ،اور چو نکہ سکینہ بنت

الحسين فاطمه سے چھوٹی تھیں اس لئے امام حسن کاان کونامز د قاسم کرنا بدرجہ اولی معقول نہیں

ہو سکتا، بہر حال ان دونوں صاحبز ادیوں کا حضرت امام حسن کی حیات میں حضرت قاسم بن امام حسن سے

صاحب روضة الشہداء نے کتاب مذکور کے باب اول میں حضرت کی ایک دختر ہفت سالہ کا بحالت

«در اخبار آمده که چون شهزاده حسین&الشُّالةِ از مدینه بیرون آمده عزیمت

کوفه نمود او را دختری بود هفت ساله و بجهت رنجوری که او را عارض شده

اس کے بعد غراب کی حکایت غریبہ بیان کی ہے، بہر حال اگر روایت روضة الشہداء کے سقم و فساد سے

قطع نظر کی جائے تب بھی اس دختر ہفت سالہ کو نامز د قاسم کرنادووجہ سے درست نہیں ہو سکتا۔اول ہیہ کہ

د ختر مذ کورہ کی ولادت تقریباً سنہ ۵۴ ہجری میں قرار یائی ہے، جس کی بنا پران کاسن واقعہ کر بلاکے وقت

ہفت سالہ قرار پاسکتاہے حالا نکہ حضرت امام حسنؓ نے سنہ ۵۰ ہجری میں رحلت فرمائی تھی،خو و صاحب

روضہ نے بھی حضرت کی شہادت سنہ ۵۰ ہجری میں واقع ہونا تحریر کیاہے ، چنانچہ کتاب مذکور کے خاتمہ

بود نتوانست كه با خود همراه برد،در خانهٔ ام المومنين ام سلمه لِلنَّالِيُّ بگذاشت.» (ا)

باری مدینه میں رہ جانا بھی نقل کیاہے اور یوں تحریر فرماتے ہیں:

حسین "نے بڑے بہائی کی شہادت کے بعد حسب وصیت عقد کر لیا تھا،اس حساب سے امام حسن کی شہادت

النحسين كى مادر گرامى ام اسخق ہے جنہيں حضرت امام حسن كى زوجيت كاشر ف حاصل تھااور حضرت امام

فاطمه بنت الحسين كاحضرت امام حسن كي حيات ميں موجود نه ہونا ثابت ہے،اس لئے كه فاطمه بنت

نامز دہوناکسی طرح درست نہیں۔

مقصد اول میں مرقوم ہے:

الدروضة الشهداء مطبوعه جمبئ بإب اول صفحه ٢٢ له

اس حساب سے دختر مذکورہ کی ولادت کازمانہ حضرت کی وفات کے زمانہ سے تقریباً چار سال بعد قراریا تا

ہے ، لہذا دختر مذکورہ کاامام حسن کی حیات میں موجود ہونا اور حضرت کا ان کو قاسم سے نامز د

دوسرے میہ کہ صاحبزادی موصوفہ حسب تصر یکے صاحب روضۃ الشہداء مدینہ میں تھیں توان کاعقد

ملائے کاشفی نے کنز الغرائب سے ایک اور دختر جہار سالہ کا جناب سیدالشہداءً کی اولا دہیں ہونا نقل کیا

در کنز الغرائب آورده که یزید اهل بیتﷺ را در درون کوشک

صاحب منتخب نے بھی اس روایت کو نقل کیاہے لیکن انہوں نے اس صاحبزادی کی عمر تین سال کی

ککھی ہے، بہر حال بیہ صاحبز ادی بھی حضرت امام حسن کی حیات میں موجو د نہ تھیں،صاحب روضۃ الشہداء

نے ان چارصاحبز ادبوں کے علاوہ اور کسی صاحبز ادی کا حضرت کی اولا دمیں ہونااصلاً نقل نہیں کیا ،اس

بڑے تعجب کی بات ہے کہ حضرت امام حسنؓ نے زید اور حسن مثنیٰ اور عبداللّٰہ یاکسی دوسرے بیٹے کیلئے

توعقد کی وصیت نہ کی اور قاسم کے عقد کے واسطے جواپنے والد کی وفات وقت بہت ہی صغیر تھے،وصیت

فرمائی،اس سے زیادہ حیرت انگیز کہ جن عقدوں کی بابت وصیت نہ تھی ان کو حضرت نے مدینہ میں کر دیا

خود جائی مقید ساخته بود و امام حسینﷺ دختری داشت چهار ساله

كرناسراسر فاسد تثمبرابه

ا بهان، ص ۴۲۴\_

کر بلامیں روز عاشورا کیو نکر صحیح ہو گا۔

ہے، چنانچہ کتاب روضة الشہداء کے صفحہ ۲۱۲ میں مرقوم ہے:

مخضر بیان سے بھی قصہ دامادی کابے اصل محض ہونا ثابت ہو تاہے۔

و بسیار او را دوست داشت.

وفاتش شب شنبه بست دهم صفر سن خمسين من الهجرت.(١)

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

،اور جس عقد کے واسطے وصیت تھی اس کو تعویق میں ڈالے رکہا،سب سے زیادہ قابل غور یہ بات ہے کہ

۲۰۔علاّمہ محقق سیدشا کر حسین امر وہوی مرحوم

اد بی کی کس حد تک پہنچاہواہے...

مروہوی تحریر فرماتے ہیں:

ا\_ تقرير الحاسم لقصه عقد القاسم ص١٨ تا٥٥ \_

، پھرایک شوہر کی موجود گی میں دوسر اعقد کیسا، کس قدر حیرت افز ااورافسوسناک بات ہے کہ پڑھنے والے

اگر فاطمہ کے عقد کی قاسم کے ساتھ وصیت ہوتی توحضرت ان کاعقد حسن مثنیٰ کے ساتھ کیسے کر دیتے

اوراس کی تائید کرنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اس توہین آمیز افترا کا ذکر (نظماً یانثر اُرگستاخی اور بے

اس سے بڑھ کریہ ہے کہ ساتویں محرم کو مہندی کے متعلق خاص طور پر اہتمام کیاجا تاہے ،بفرض محال

اگر وصیت کااظهاراوراس پر عمل ہوابھی تودسویں کو قریب دوپہر ہوا،ساتویں کومہندی چہ معنی دارد،اس

کے علاوہ بیر سمیں مہندی،سانچنی وغیر ہوغیر ہ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی ہمسابیہ قوموں سے لی ہیں

، عرب میں جہاں اب بھی یہ باتیں نہیں آج سے تیرہ سوبرس پہلے ہونا کس قدر بعید از عقل بالتخصیص

ہندوؤں کی ایک رسم کو خاندان رسالت کی طرف منسوب کرنامسلمانوں کیلئے کس قدر شر مناک اور لا یعنی

مؤرخ امر وہوی نے اپنی کتاب مجاہد اعظم کے صفحہ ۲۶۴سے ۱۳۱۸ تک پورے ۵۴ صفحات پر بحث

کر کے عقلی اور نقلی دونوں اعتبار ہے اس شادی والی روایت کو بھر پور انداز سے رد کیاہے تفصیل کے

شا تُقین اصل کتاب کی طرف رجوع فرمائیں، سر دست بعض مطالب یہاں تحریر کیے جاتے ہیں۔ فاضل

"ان وضعی اور جعلی روایتوں میں سب ہے زیادہ مشہور اور قابل لحاظ دامادی قاسم

کی روایت ہے... مگر میہ قصہ محض بے بنیاد ہے،بے اصل اور سراسر بہتان

وافتراب، قدماء کی تمام کتابوں میں اس کا کہیں ذکر نہیں ملتا، متاخرین نے بھی جس نے

روایات وو قعات کی صحت و غیر صحت کالحاظ ر کہاہے،اس روایت کو نقل نہیں کیا،البتہ آخر زمانه میں کتاب روضة الشہداسے جو اکاذیب واباطیل کاخزانہ ہے یہ بلا نکلی،اسے ایک نئ اور دلچیپ بات دیکھ کرشیخ فخر الدین طریحی نے اپنی منتخب میں نقل کر دیا، اس کے بعد دو سرے جدت پسند... بلاسوپے سمجھے،اس روایت کو نقل در نقل کرتے

آئے،اور بیہ کور کورانہ تقلید آئندہ نسلوں کیلے جمت ہوگی۔ "()

ایک محققانہ انداز گیری کے مطابق نفی عقد شہزادہ قاسم علیہ السلام پر تقریباًانہی وجوہات کاذکر کیاہے۔

جے ہم نے انکار کی وجوہات کے عنوان سے قارئین کی خدمت میں پیش کیاہے۔ مطالب بہت زیادہ ہیں لیکن اختصار کے پیش نظر فارس عربی کا جہاں ترجمہ نہیں کیاوہاں دیگر اعلام کی

عبارات انجھی مو قوف کی جار ہی ہیں۔کتابوں کے نام اور صفحات ہم نے تحریر کر دیے ہیں ،شا تقین اور محققین رجوع فرمائیں۔

عقد شہزادہ قاسم علیہ السلام کے قائلین کی ادلہ

اس عقد کے اثبات میں پیش کی جانے والی اول ہ فقط تین ہیں: یہ ٹھیک ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام کی اولا دمیں تعداد و ختر ان ۲مان لی جائے تو یہ عقد ممکن نہیں

ہے۔لیکن بعض مور خین نے ۱۳ اور ۴ کے اقوال بھی تو تحریر کیے ہیں۔

ہ۔ اس دلیل کی صحت وسقم کے بارے پانچویں سوال کے جو اب کے ضمن میں انجام دی جانے والی تحقیق ملاحظه فرمائيں۔

ا\_مجاهداعظم ص٢٦٧\_

# دوسری د کیل

ا*س عقد کو بعض علاءنے اپنی کتب میں درج کیاہے۔* **جواب** 

**جواب** اس سے تو ہمیں انکار نہیں کہ بعض علمانے اسے تحریر کیا ہے۔ سوال بیہ ہے کہ درایت کے اصول پر بیہ میں میں قامین میں میں میں میں میں شاہد میں میں میں اس کے دیا کے میں میں اس کے اصول پر بیہ

تحریر پوری اترتی ہے بانہ؟ ورنہ انہیں کتب میں توشہزادہ قاسم علیہ السلام کے فاطمہ کبری سلام اللہ علیہا کے بطن سے بیٹے کا بھی ذکر ہے اور ان کی شہادت کی داستان بھی تحریر ہے،ان کی قبر بھی ایران کے شہر تہر ان کے علاقہ شمر ان میں بنی ہوئی ہے۔اگر کتابوں میں ہونامیز ان حقیقت ہے تو قائلین عقد اسے کیوں نہیں مانتے اور کیوں

نہیں پڑھتے۔اسکےعلاؤہ بھی دسیوں ایس با تیں کتب میں تحریر ہیں جو مسلمات شیعہ کے مخالف ہیں۔ **تیسری دلیل** 

یه رق و سن امام حسن علیه السلام کاوصیت نامه **چو ا**ب

**جواب** اس وصیت نامے کی ردمیں علاءاعلام بالخصوص آیت اللّٰہ سید ظہور الحسن نے مفصل بحث کی ہے۔ یعنی رکو ئی وصیہ ہے. معترین مرسم اتبات کی نہیں ہے

الی کوئی وصیت معتر سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے۔ اثبات عقد سر مولا نامجمہ حسنین سابقی مرحوم کے دوغلط حوالے

ا ثبات عقد پر مولانا محمد حسنین سابقی مرحوم کے دوغلط حوالے سابقی صاحب نے عروی حضرت قاسم کو ثابت کرنے کے لئے، جہاں غلط حوالہ جات سے تمسک کیا ہے، وہاں ایکے کلام میں تضاد بھی موجو دہے۔

ہے، وہاں اسے قلام یں تصاد ہی سو بود ہے۔ پہلا حوالہ مثلا لکھتے ہیں کہ شیخ عباس فمی صاحب کتاب "مفاتیج البنان "نے "نفس المھموم ترجم فارسی، ص ا کا میں

لکھاہے، ہماری نظر میں جناب قاسم کی شادی کے انکار کی کوئی وجہ نہیں۔ <sup>(۱)</sup>

ا\_رسوم الشيعه ص194\_

مخفی نماند که قصه دامادی جناب قاسمعالطُّلِّه در کربلاء و تزویج او فاطمه

بنت الحسين&السُّكَّة را صحت ندارد،چه أنكه در كتب معتبره به نظر نرسيده،و

ثانیا؛ شیخ عباس فمی مرحوم نفی عروس قاسم کے قائل ہیں، جناب لکھتے ہیں:

بعلاوه آنکه حضرت امام حسین علیه السلام را دو دختر بوده.<sup>(۱)</sup>

اولاً؛ نفس المصوم عربي كى كتاب ہے،اس كاچند افراد نے فارسى ميں ترجمه كياہے۔ دوسرے افراد كے کے حاشے کومصنف کی طرف جان بوجھ کرنسبت دی ہے۔

سابقى مرحوم نے يہال پر چند غلط بيانيوں سے كام لياہے:

لکھتے ہیں، مجتہد جلیل القدرآ قاسید علی بن مر زامحمہ حسین مر عشی(متوفی ۱۳۴۴ھ)نے عقد جناب قاسم

ك اثبات يركتاب "البيان المبرهن في عرس القاسم بن الحسن "عربي تاليف فرمائي، ملاحظه مو الذريعه جلد ۳ ص۱۸۳ (۲) اس جليل القدر مجتهد نے اس عقد کے روپر بيه کتاب لکھی ہے نہ کہ اثبات ميں

،اس کی توضیح ہم سابقنہ اوراق میں دے چکے ہیں اور علامہ احمد الفالی نے اس بات کی تصر یح کی ہے کہ بیہ

رسالہ ہندہے آنے والے سوال کے جواب میں لکھا گیاہے:

ولايخفى ان المرحوم العلامه السيد محمد علي الشهر الستاني وسئل

هذا السؤال بعينه من شيعة الهند فاتي في برسالة مستقله في الجواب.(٣٠) اس حوالہ سے دوسری غلط بیانی ہیہ کی گئی ہے کہ اس کی نسبت بھی صاحب الذریعہ کی طرف دے دی در

حالا نکہ الذریعہ سے ایسی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی جس سے ثابت ہو کہ ریہ کتاب اس مسئلہ کے اثبات پر

تحرير ہوئی ہے۔

ا\_منتبى الامال چاپ جديد جلداص • ٠٠\_ <sup>ا</sup>ررسوم الشيعه ص ۲۰۰۰

"-اجوبه مسائل دینیه نص۱۹اـ

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

لیکن دوسری طرف مجالس میں فیس لی جاسکتی ہے کے عنوان سے بحث کرتے ہیں تو یہاں پر آ کے اس

شعراء ومصائب خوانان ابل بيت كى جس قدر مالى معاونت كى جام وه كم

ا) حضرت فاطمه كبرى بنت امام حسين عليه السلام في شاعر الل بيت كميت بن

سابقی صاحب مرحوم ہو گئے ہیں اور اس کتاب کا پیش لفط لکھنے والے علی حسین فمی صاحب حیات ہیں اب

مجلہ میں اختصار کی وجہ سے ناصر الملت کے عقد قاسم کی نفی والے جواب کی تائید میں علاء کے بیانات کا

'- تهران میں جس زوجہ قاسم کامز ارہے اس کانام "زبیدہ خاتون" لکھاہواہے۔ جبکہ بیہ نام لام حسین علیہ السلام کی کسی بھی دختر کانہیں

سلسلہ ختم کیاجا تاہے، مزید توضیحات اصل کتاب کی شخفین کے دوران لکھی جائیں گی۔ ان شاءاللہ

بیہ معمہ وہ حل کریں کہ بی بی فاطمہ کبری بنت لام حسین کر بلاء کے بعد ایران آئیں یا مدینہ واپس لوٹیس۔ ہم

ہے، حبیبا کہ خود اہل ہیت اطہار کا یہی وطیرہ رہاہے، جس پر مندر جہ ذیل روایات سے

فاطمه كبرى سلام الله عليهاك عمل سے استدلال كرتے ہيں ،اس حوالہ سے سابقی صاحب لکھتے ہيں:

ایک طرف توبیہ حضرات اس عقد کے اثبات پر زور دیتے ہیں اور مصائب میں بیان کرتے ہیں کہ بی بی

فاطمه كبرى سلام الله عليها نے كربلاء كے جانسوز واقعہ كے بعد اپنی والدہ كے ہمراہ اير ان كی طرف سفر كيا اور

یخوبی روشن حاصل کی جاسکتی ہے:

اسدی کو تیس، ہزار دینار اور ایک گھوڑاعطا کیا۔<sup>(۲)</sup>

کچھ لکھیں گے توشکایت ہوگی۔

<sup>1</sup>\_رسوم الشيعه ص ۱۸۹\_

تضادبياني

ايران ميں دونوں مخدرات يعنى جناب بي بي شهر بانوسلام الله عليها اور فاطمه كبرى سلام الله عليهاكي زيارت گاہیں بھی بنی ہوئی ہیں۔<sup>(۱)</sup> سوال پنجم: جناب فاطمه صغراء کامدینه میں رہنا بوجہ مرضِ سیجیجے ہے یاضعیف یا كذب صريح؟ جناب امام حسين عليه الاسلام كي صاحبز اديال كتني تحيير؟ **جواب: والله التوفیق روایات مستفیضه متکاثره معتبره سے ثابت ہے . که جناب** فاطمه صغري همراه جناب سيد شهداء معركه كربلامين موجود تتقيس اوران كامدينه ميس رہنا بوجہ مرض کے کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں دیکھا،ہاں بحارالانوار میں ایک روایت مشتل بر ذکر غراب ایسی یائی جاتی ہے، جس سے ظاہر ہو تا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ مدینہ میں تھیں،لیکن بیہ روایت غراب غریب ہے،جبیبا کہ مجلسی علیہ رحمہ نے خود اس کی تصریح جلاء العیون میں فرمادی ہے۔ چنانچہ اس روایت کے تذکرہ کے بعد تحریر فرماتے ہیں:"این حدیث خالی از غرابتی نیست به جهت مخالفت با اخبار دیگر "بالجمله چ*ونکه به روایت ماخو*ز ہے مقتل اخطب خوارزم حنفی ہے اور ضعیفة السند ہے ،اور مخالف روایات كثيره معتبرہ ہے،لہذا مقبول نہیں ہو سکتی،اور جناب سید شہداء علیہ الاسلام کی صاحبزاديان بنابر قول مشهور دوتهين ايك حضرت فاطميه صغرى اور دوسرى حضرت

> تائيدات جواب ينجم اس سوال میں دومسئلے یو چھے گے ہیں:

سكيينه والله اعلم\_<sup>(1)</sup>

ا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیٹیوں کی تعداد؛

ا \_هندایات ناصر میه ص ۱۴\_

۲\_ جناب فاطمه صغری سلام الله علیها کا مدینه میں رہ جانا۔

پېلامسکله: تعداداولا دامام حسین علیه السلام

اولادے لے کربارہ عدو تک کے اقوال موجود ہیں۔ کل اقوال کی تعداد ۸ہے۔

امام حسین علیه السلام کی اولاد کی تعداد بارے اقوال

تین اقوال ہیں یعنی ۲،۴۴،۴۱س اجمال کی تفصیل اس طرح ہے:

ہم ان دونوں سوالوں کے بارے میں جدا گانہ بحث کریں گے تا کہ مطلب واضح ہو سکے:

امام حسین علیہ السلام کی تعداد اولاد کے بارے میں اہل سیر و تاریخ میں قدرِ اختلاف پایاجا تاہے۔ ہم

نے جس حد تک ممکن تھا تلاش وجتجو کی اور اس نتیجہ پر پہنچے کہ امامٌ کی اولاد کے بارے میں پانچ عدو

**پېلا قول: حضرت امام حسین علیه السلام کی اولا د کی تعد اد ۱۲ اعد د ( آځھ بیٹے اور چار بیٹیاں )؛** 

دوسر **اقول:** حضرت امام حسين عليه السلام كي اولا دكي تعداد ٠ اعد د (چھ بيٹے اور چار بيٹيال)؛

تيسر اقول: حضرت امام حسين عليه السلام كي اولا دكي تعداد • اعد د (آڅھ بيٹے اور دوبيٹياں)؛

چ**و تما قول:** حضرت امام حسین علیه السلام کی اولا د کی تعداد ۹ عد د (چھ بیٹے اور تین بیٹیاں)؛

**پانچوال قول: حضرت امام حسین علیه السلام کی اولا دکی تعداد ۸ عد د (چاربیٹے اور چاربیٹیاں)؛** 

چهنا قول:حضرت امام حسين عليه السلام كي اولادكي تعد اد عدد (پانچ بيش اور دوبيٽيان)؛

سا**توان قول:**حضرت امام حسين عليه السلام كي اولا دكي تعد اد ٦ عد د (چار بيشے اور دوبيٹيان)؛

**آ محوال قول: حضرت امام حسین علیه السلام کی اولا دکی تعد اد۵عد د (تنین بیٹے اور دوبیٹیاں)۔** 

کیکن اکثرانل سیر و تاریخ وعلاء علم انساب ۲ عد د کے قائل ہیں۔ دوسری بات بیہ ہے کہ بیہ اختلاف

امام کی کل اولاد کے بارے میں ہے، جس میں بیٹیاں اور بیٹے شامل ہیں مگر صرف بیٹیوں کے بارے میں گُل

### پہلا قول: اولاد امام کی تعداد ۱۲عددے: میر زاابوالفصل تهر انی حضرت امام حسین علیه السلام کی اولاد کے متعلق یوں تحریر فرماتے ہیں:

على الجمله مجموع اولاد سيدالشهداءعكية بناء بر جميع روايات دوازده تن بودهاند،که دو نفر یقیناً شهید شدهاند... و اقوای این وجوه

همان روایت شیخ مفیدﷺ است که اوثق و ابصر از سائرین است...(") یادرہے کہ آتای تہر انی ۱۲عدد کے معتقد نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے صرف جمع روایات کی ہے،وہ خود ۱

عدد کوتر جھے دیے ہیں۔ دوسرا قول: دس عد داولا د (لیعنی چھے بیٹے اور جاربیٹیاں)

#### وہ علماء اعلام جو امام حسین علیہ السلام کی تعداد اولاد میں عد دوس کے قائل ہے درجہ ذیل ہیں: ا ـ كمال الدين محمد بن طلحه الشافعي، جوابين كتاب مطالب السول ميس رقمطر از بيس:

کان له من اولاد ذکور و اناث عشرة ستة ذکور و اربع اناث ٢\_مقدس اردبيلي رضوان الله تعالى عليه ، لهني كتاب حديقة الشيعه ميس به قول اختيار كيا ب:

آنحضرت را شش پسر و چهار دختر بود.

پھر سب کے نام لکھنے کے بعد فرماتے ہیں:

وبعضی سه دختر گفتهاند زینب،سکینه،فاطمه و این قول اصح است

که زینب نام دو دختر بودند صغری و کبری.<sup>(۲)</sup>

یعنی امام کی وس اولا دیں تھیں چھ فرزند ... چار دختر لیکن بعض نے تین دختر بھی ککھی ہیں اور پہ قول درست ہے کہ امام کی زینب نام کی دوبیٹیاں تھیں زینب صغریٰ وزینب کبریٰ۔

اله شفاء الصدور في شرح زيارة العاشورص ٥٣٥ ـ

ا حديقة الشيعه ص٥٠٢ چاپ سوم.

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

m)محمد رضا مدرسؓ ہے۔ جنہوں نے اسی قول کو اختیار کیاہے لیکن انہوں نے بھی امام کی چو تھی دختر کا

،اورای طرح عبداللہ اور علی اصغر کو جد اجد اتحریر کیاہے جبکہ دونوں سے مر اد ایک ہی ہے۔لیکن بہر حال

ائے بعد والے اہل قلم میں ہے جس نے بھی دس عد د والا قول اختیار کیاہے انہوں نے انہی میں سے

ان حضرات کی عبارات سے امام کی فاطمہ نام کی دوبیٹیاں اشارۃ و کنایۃ سمجھ میں نہیں آتیں لے دے

کے محقق اروبیلی ؓ ایسے ملے ہیں جنہوں نے امام کی دوبیٹیوں کے نام زینب کبریٰ وزینب صغریٰ بتائے

ہیں، کیکن زینب کبریٰ کے حالات زندگی کی طرف اصلاً اشارہ تک نہیں کیا،اور آ قای رجائی تعداد وختری

بعض کتابوں خصوصامطالب السؤل کے حوالہ پر اکتفاکیاہے۔

کے حوالہ سے دو بیٹیوں والے نظرے کے حامی ہیں۔

ا اعيان الشيعه ي ٢، امام حسن وامام حسين مص ١٠٨.

"\_المعقبون من آل ابي طالبج ٢ص٥\_

م ) آ قای محسن امین عاملی جھی دس عد د کے قائل ہیں۔ <sup>(۲)</sup>

دختر ان امام ان کے نزویک دوہی ہیں۔<sup>(۳)</sup>

تيسر اقول: دس عد داولا د (آٹھ بيٹے اور دوبيٹياں) آ قای سید مہدی ر جائی موسوی نے امام حسین کی دس اولا دوں کاذ کر کیا ہے ۸ فرزنداور دود ختر ، کیکن

اگر دفت سے دیکھاجائے توبہ قول اس بات پر ناظر ہے کہ امام کے چھ فرزند اور دود ختر تھیں، کیونکہ امام کی اولاد ذکورمیں سے ایک ابو بکر کوذکر کیا ہے جے جعفر بھی کہتے تھے،اور پھر جعفر کا ذکر جدا بھی کیا ہے

ا\_جنات الخلودص ٢٢\_

چو تھا قول:نوعد داولا د (چھ بیٹے اور تین بیٹیاں) اس قول کے قائل علاء اعلام درجہ ذیل ہیں:

ا) علامه ابن شهر آشوب:

ابن شہر آشوب مناقب میں امام مظلوم کی نوعد داولاد کے قائل ہیں،اس ترتیب کے ساتھ: ٢\_جناب على الامام اوسط عليه السلام؟ ا ـ جناب على اكبر شهيد عليه السلام؛

٧- جناب محمد عليه السلام؛ سرجناب على اصغر عليه السلام؛

۵-جناب عبدالله عليه السلام؛ ٧- جناب جعفر عليه السلام؛ ٧- حضرت بي بى سكىينە سلام الله عليها (بى بى رباب سلام الله عليها ـــــــ)

9\_حضرت بی بی زینب(والده کانام نهیس لکھا)<sup>(۱)</sup>

۲) محمر بن عبدالله بن نصر معروف به ابن خشاب بغدادی (متوفی ۵۶۷ه): ابن خشاب سيد الشهداء عليه السلام كي اولا وكي تعداد بارے ميں لكھتے ہيں:

ولد له ستة بنين وثلاث بنات حضرت امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور تنین بیٹیاں مجموعاً نوعد د تھی جن کی تفصیل در جہ ذیل ہے:

٢\_جناب على امام اوسط عليه السلام؛ ا ـ جناب على اكبرعليه السلام؛ چھے بیٹے: سوجناب على اصغرعليه السلام؛ مه حناب جعفر عليه السلام؛ ٧- جناب محرعليه السلام؛ ۵\_جناب عبدالله عليه السلام؛

٨ ـ جناب سكينه عليهاالسلام؛ 2 ـ جناب زينب عليهاالسلام؛ تىن بىيال:

9\_جناب فاطمه عليهاالسلام<sup>(r)</sup> ۳) مؤمن شبلنجی:

اله مناقب ابن شهر آشوب جهم اسكار <sup>7</sup>\_مواليدالآئمه ووفياتهم، مجموعه نفيسه ص221\_

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

مومن شبنجى في صاحب "بغية الطالب لمعرفة او لادعلى ابن ابى طالب عاد الله العالم المالكية "كا قول تقل كياب:

یا نجوان قول: آٹھ عد داولا د (چار بیٹے اور چار بیٹیاں)

یہ صاحب اپنے قول میں بالکل منفر دہیں۔

ا) ابن جوزی اور اسکی اتباع کرنے والے:

ا ـ تورالا بصارص ١٤٢ طبع مصر ـ

<sup>1</sup>\_ تذكرة الخواص الأثمه ص٢٧٧\_

چھٹا قول:سات عد داولا د (یا نچے بیٹے اور دو بیٹیاں)

الخواص الآئمه في خصائص الائمه "مين فرماتين:

كان له ست بنين و ثلاث بنات،وهم على اكبر امه ليلي وعلي اوسط

سى كى طرف نسبت كيها تھ، فلا تعنَّل ـ

یہ ہیں وہ علماء جنہوں نے امام کی اولا د نوعد دبتائی ہے اگر کوئی اوراس نظریہ کا قائل ہے توان میں سے

ا) آقای ہادی امینی فرزند عبد الحسین امینی صاحب" الغدیر" نے صاحب" موجز التوریج "کا قول نقل کیاہے:

یه صاحب امام کی اولاد کی تعداد ۸ آٹھ عدد بتاتے ہیں، چار فرزند چار دختر چار

سات عد د کے قائل ہیں، یہ وہی مشہور ومعروف سنی مؤرخ ہے جسکی دیگر علمی، تاریخی،ادبی کتابوں

کے علاوہ اور فقط تاریخ مصرح الیس جلدوں پر مشمل ہے، یہ صاحب اپنی مشہور ومعروف کتاب" تذکرة

امام کے یانچ فرزنداور دود ختر تھیں دختر ان میں سکینہ وفاطمہ کاشار کیاہے۔ (۲)

وخترك نام يه بين: ا-جناب سكينه سلام الله عليها؛ ٢-جناب زينب سلام الله عليها؛

سوجناب فاطمه سلام الله عليها بهرجناب رقيه سلام الله عليهار

وعبدالله وعلي اصغر زين العابدين وزينب وسكينه وفاطمه(١)

۴ )ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم طبری الامامی ولا کل الامامه ص۲۳-

### ساتوان قول:چه عد داولا د (چار بینے اور دوبیٹیاں) ا) شيخ مفيدٌ أرشاد فرماتے ہيں:

وكان للحسين ستة اولاد:١) علي بن الحسين اكبر كنيته ابو محمد؛ ٢) و علي بن الحسين الاصغر قتل مع ابيه؛ ٣) جعفر بن الحسين؛ ٤) عبد الله بن الحسين قتل مع ابيه صغيراً جاءه سهم وهو في حجر ابيه فذبحه؛ ٤) سكينه

بنت الحسين و امّها الرباب؛ ٦) فاطمه بنت الحسين وامّها امّ اسحاق(١١) المام حسین کی چھ اولادیں تھیں چار فرزند:ا۔علی اکبر ابن حسین ہیں۔علی اصغر ابن حسين كه جواية والدك ساتھ شهبيد موئ اسل جعفر ابن حسين بمهارعبد الله ابن حسين دو بيثيال تفين: ا\_سكينه بنت الحسين ٢٠ قاطمه بنت الحسين \_

٢) امين الاسلام شيخ طبرس كتاب اعلام الورئ ميس تحرير فرماتي بين:

اسکے بعد تمام وہی نام ککھے ہیں جو شیخ مفید نے ارشاد میں تحریر فرمائے ہیں یعنی امام کی چھے اولا دیں تھیں

چار فرزنداور دوبیٹیاں۔<sup>(r)</sup>

٣) حاج فرباد مر زاصاحب تمقام فرماتے ہیں:

اولاد امجادش بقول اصح شش تن چهار پسر و دو دختر یعنی صحیح قول کے مطابق امام کی چھ اولا دیں تھیں جار فرزنداور دوبیٹیاں۔<sup>(۳)</sup>

ا\_الارشادج۲ص۵۱۳۰\_

<sup>7</sup>۔اعلام الوری ص۲۵۵ فصل خامس۔

"\_ قمقام الذخارج اص٣٦\_

امام کی اولا دچھ عد دلیعنی چار فرزند اور دود ختر کے بارے میں اپنی شخفیق ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: مکشوف باد که آنچه این بنده بی بضاعت باستقراء واستیعاب رنج

برد و اختیار نمود،آن است که حسینﷺ را چهار پسر بود،۱) علی اکبر شهيد؛ ٢) على اوسط هو الامام؛ ٣) على اصغر؛ ۴) عبد الله سه تن از

ایشان در یوم طف شهید شدند... و آنحضرت را دو دختر افزون نبود

امًا در اخبار آوردهاند که امام حسینعالحی این شش فرزند بود: ۱- حضرت زين العابدينﷺ؛ ٢– عبد اللهءالطُّيَّة؛ ٣– محسنءالطُّيَّة؛ ۴– على اكبرءالطُّيَّة؛ و دو

دختر أن حضرت الشُّنَّةِ ١- حضرت فاطمه إلىُّهُ؛ ٢- حضرت زبيده الشُّهُ. ٣)

شیخ مفیدﷺ در ارشاد و امین الاسلام طبرسیﷺ در اعلام الوری و احمد بن مهنه در عمده الطالب و بعضى از علماء اعلام فرمودهاند كه

أنحضرت شش اولاد داشته چهار پسر و دو دختر.

٢٠) مؤرخ شهير مير زامحد تقى سپهر صاحب ناسخ التواريخ فرماتے بيں:

نخستین فاطمه و آن دیگر سکینه<sup>(۱)</sup>

امامٌ کی حید اولا دیں تھیں جار فرزند اور دود ختر<sup>(۲)</sup>

۵) آ قای محمه با قرمدرس فرماتے ہیں:

٢)صاحب بحرلانساب فرماتے ہیں:

آ قامحدث خراسانی فرماتے ہیں:

ا\_نامخ التواريخ جهم ٢٣٥و ص ٢٣١\_ م شخصیت حسین مص ۵۹۵۔

"۔ بحرالانساب ص۱۵۔

شیخ مفیدنے ارشاد میں ،امین الاسلام نے اعلام الوریٰ میں احمدنے عمدة الطالب میں اور بعض اعلام نے فرمایا ہے کہ امام حسین کی چھ اولادیں تھیں چار فرزند دود ختر۔ ۸) یوسف مخنجی شافی فرماتے ہیں:

وكان للحسين بن علي£الله ستة اولاد.<sup>(١)</sup>

٩) شيخ عباس فمي صاحب مفاتيج البنان فرماتي بين:

شیخ مفیدﷺ فرموده که آن حضرت را شش فرزند بود چهار تن از ایشان پسران بودند... اما دختران یکی سکینه است که مادرش رباب

دختر امرءالقیس است... و دختر دیگر فاطمه نام داشت و مادر او ام اسحاق دختر طلحه بن عبد الله تميميه است...

آگے فرماتے ہیں:

و مختار شیخ مفیدﷺ را جمعی دیگران نیز اختیار کردهاند لکن سید

سجادعالطُّلِّيةِ را على اوسط تعبير كردهاند و على ابن الحسينعالطُّلَّةِ را على اكبرعالطُّلَّةِ. حضرت کی چھے اولا دیں تھیں چار فرزند...اور دود ختر ایک سکینہ جن کی والدہ رباب

وختر امرءالقیس ہیں... دوسری فاطمہ جن کی والدہ ام اسحاق دختر طلحہ بن عبداللہ تیمیہ

ہیں... شیخ مفید کے قول کو علاء کے ایک گروہ نے اختیار کیاہے۔<sup>(۴)</sup> یاد رہے کہ شیخ عباس قمی کابیہ قول مختار تھی ہے،اسکی دلیل بیہ ہے کہ شیخ عباس قمی مرحوم نے حضرت

ار كفاية الطالب في مناقب علىّ ابن ابي طالب ص ١٩٣٩م

م. منتهى الامالج اص ٨٥٥ واحسن المقالج اص ٥٥٠، در كر بلاچه گذشت ص ٥٩٣ باب پنجم.

قاسم کی شادی کی روایت کور د کرتے ہوے تصریح فرمائی ہے:

خفی نماند که قصه دامادی جناب قاسم علیه السلام در کربلا و تزويج او فاطمه بنت الحسين عليه السلام را صحت ندارد،چه أنكه در كتب معتبره به نظر نرسيده،و بعلاوه أنكه حضرت امام حسينﷺ را دو

١٠) علاَّمه محمد ما قرمجلسيُّ صاحب" بحار الانوار": علامه بزر گوارنے بھی بحلالانوار میں شیخ مفید کا قول اختیار کیاہے: یعنی چھ عدد اولاد چار فرزند دو دختر <sup>(۴)</sup>

> ۱۱)احدین کی جابر بلاذری فرماتے ہیں: فولد الحسين علطُّالِه علياً الاكبر . . . و ولد ايضاً على الاصغر . . .

آخر میں فرماتے ہیں: و ولد ايضاً فاطمه بنت الحسينﷺ امها ام اسحاق و ولد ايضاً

سكينه بنت الحسين الحُشَيْدِ امها الرباب بنت امرء القيس. (٣) ۱۲) علاَّمه محقق سید شاکر حسین امر وہوی ٌ فرماتے ہیں:

ہم نے جہاں تک مور خین ونسابین کی مستنداور معتبر کتابوں کود یکھااوراس اختلاف کی چھان بین کی ہارے خیال میں بھی حضرت کی صرف دوبیٹیاں فاطمہ اور سکینہ تھیں جن کو حضرت اپنے ساتھ ہی سفر میں لے لیاتھا،اور تیسری کوئی بیٹی نہ

تقيس جن كو آپ وطن ميں چھوڑ جاتے... جناب سيدالشهداءعليه السلام كى صاحبزادياں

م. بحارالانوارج ۴۵م ص۲۹سر

م. انساب الاشراف جهاش ۱۳۶۱.

ا\_منتبى الامال چاپ جديد جلداص • • 2-

بنابر قول مشهور دو تقیس ایک حضرت فاطمه صغری دوسری حضرت سکینه... بهرحال چونکہ بیر روایت تمام مشہور و مستقد کتابوں کے خلاف ہے اس لئے اس کے نا قابل اعتناءاورساقط الاعتبار ہونے میں کیا شک رہااگراس کی روایت بہ سند مسلسل کہیں مل بھی جائے تو بھی اس وجہ سے کہ حضرت کی کوئی تیسری بیٹی جس کانام فاطمہ ہو، تھی ہی نہیں پھراس سند کو کیو نکر مستند سمجھاجائے گا۔<sup>(()</sup>

۱۳) آیت الله سید محمد بن سید دلد ار علی نقوی سلطان العلمهاءر ضوان مآب (۱۱۹۹\_۲۸۴ه ق): آپ جدول چہار دہ معصومین میں جناب سیدالشہداءعلیہ السلام کی اولا دے متعلق لکھتے ہیں: اولاد حضرتعاشَائِة چهار پسر و دو دختر،على السجادعاشَائِة،على الاكبرعائشًالِة،عبد الله مشهور به على اصغرعائشًالِيَّة و جعفر كه در حيات

آنحضرت وفات یافت و سکینه و فاطمه.<sup>(۲)</sup> ۱۴) فخر الدين طريحي:

لبئ كتاب منتخب جزو ثاني كى مجلس اول ميں كہتے ہيں: وكان للحسين بنتان سكينة وفاطمة الصغرى

ان کے علاوہ اور بھی کافی سارے ایسے علماء اعلام موجو دہیں جنہوں نے امام کی چھے عد د اولا دہونے یعنی

كرام كے افادہ معلومات كيليّے اس جگه پر انكے نام اور كتاب كاحواله پیش كرنے پر اكتفاء كرتے ہيں: ۱۲) ابن صباغ ماتكي: فصول المهمر ص ۱۸۸\_

عاربیٹے اور دوبیٹیاں کو قبول کیاہے لہذہم اختصار کے پیش نظر ان کی عبارت کو حذف کر کے فقط قار کین

١٣)علاَّمه محقق تسترى صاحب قاموس الرجال: تاريخ أتمهه

ارمجابداعظم ص٢٣٥،٢٣٧۔

" \_ بحواله مجابداعظم ص ١٠٠٣ سو

سرم به طاهیان ما بدرید

۱۴)علاَّمه حلیُّ: المستجادص ۴۰-۴۰ ۱۵)علاَّمه طبر سیُّ: تاج الموالیدص ۱۰ ا۔

١٦) ملاً حسين كاشفى:روضة الشهداء ص ٢٠٠٨\_

۱۷)صاحب مجدی: ص۹۱-۱۸)صاحب شجره مبار که:ص ۲۳-

۱۹)ابن جوزی: تذکرة الخواص ص۲۷۷۔ ۲۰)محد بن علی صبان مصری شافعی:اسعاف الراغبین حاشیه بر نورالابصارص ۱۹۵۔ ۲۰

۲۱)سید علی نقی حائری ٌ:نورالاخبار ص ۳۳۰ ۲۲)علاّمه عبدالله بن نورالله :مقتل عوالم ص ۲۹۴۰

۲۳)صاحب ستار گان در خشان ج۵ص۲۱۹۔ ۲۳) محمد بن ابی بکر انصاری قرن سابع:الجوہر ہ فی نسب الامام علیّ وآلہ ص ۵۳۔

۲۵)ابی نصر بخاری :سر السلماة العلویة ص • سه ۲۷)صاحب: الجازم فی نسب بنی ہاشم ص ۷۹ تا ۸۱۔ ۲۷)عماد زادہ اصفہانی: مجموعہ زند گانی چہار دہ معصومین مس ۲۳۳۔

۲۸)علاّمه نسّابه صفی الدین متوفی ۹۰ که:الاصلی فی انساب الطالبین ص ۱۳۳ ـ اورص ۹۲ پر ۲۹)ابن عنییه صاحب عمد ة الطالب:الفصول الفخریه ص ۱۳۳۰

۰۳)السیداحمرالحسینی:النجوم الزواهر ص۱۲۵طبع بغداد ـ ۱۳)السید فاضل موسوی خلخالی زاده:الشجر ه الطیبیه ج۲ص۲ ـ

۳۲) محمد محمدی اشتبار دی ٌ:سو گنامه آل محمد الله فی این است. ۳۳) ابوسعید حسن شیعی سبز واری:راحة الارواح ومونس الاشباح ص۱۳۹ میس۔

۳۳)ابو سعید نسسن سیعی سبز واری:راحة الارواح وموس الاشبا ۳۴)علامه محد سلیمان تنکبابی: اکلیل المصائب ص•۱۵۔

٣٥)علاّمه عبدالله بن نورالله صاحب عوالم: مقتل عوالم\_ ٣٦)علاّمه مير زاابوالفضل تنهر اني:شفاءالصدور شرح زيارة العاشورص ٥٣٥ ــ

٣٤)خواجه محمر يارسا بخارى: فصل الخطاب. ٣٨) يجيي ابن ابي بكر كاني عامري:رياض مستطابه ميں۔

> ٣٩)احد بن عبد القادر عجيلي شافعي: ذخير ة الحال ميں۔ ۴۴) ملامحد مبين فرنگي محلي: وسيلة النجات ميں۔

وہ علماء اعلام جویا فج عدد اولادکے قائل ہیں:

ا)علاّمه ابن الحیان اسعاف الراغبین صاحب نے بیہ قول بھی نقل کیاہے۔

المامٌ كي اولاديا في ہے تين فرزند ا۔ على اكبرٌ ٧۔ على اصغراعني امام زين العابدينٌ سر جعفر اوردود ختر کے قائل ہیں ا۔ سکینہ ۲۔ فاطمہ۔ (۱)

امام حسین کی اولا د کی تعداد کے بارے میں یہ تھاعلماء کے در میان اختلاف یعنی امام کی اولا د کے بارے

میں کل ۸ اقوال ہیں: ا ـ يا مج عد داولادين تين فرزند دود ختر؟

۲\_چه عد داولا د چار فرزند دو د ختر ؛ سلەسات عد داولادىي يانچ فرزند دود ختر؛

ىه\_ آڅھ عد داولا د جار فرزند جار د ختر ؛ ۵\_نوعد داولا دحچه فرزند تین دختر؛ ٧\_ دس عد داولا دحچه فرزند چار دختر؟

ے۔ دس عد داولا د آٹھ فرزند دود ختر ؛

ا\_اسعاف الراغبين حاشيه نورالابصار طبع مصرص ١٩٥\_

مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

لبذالهام کی چوتھی بچی کانہ ہوناتو بالکل روشن ہو گیاہے اور اگر مان بھی لیاجائے تو کم از کم اس کے بارے

میں کسی قشم کی کوئی اطلاع موجود نہیں ہے۔رہ گئی تیسری بیٹی زینب اگرچہ بعض حضرات زینب نام کی بچی

کوامام حسین کی بیٹی تسلیم کرتے ہیں لیکن افسوس ہیہ کہ اکثر علاء اعلام نے ان کی والدہ کی طرف اشارہ تک

نہیں کیا، کیونکہ اکثر علماء کے نز دیک امام کی پانچے ہیویاں ہیں اوران پانچوں سے وہی چھ اولا دیں پیداہو کی ہیں سے

تیسری زینب جوامائم کی بیٹی ہے امائم کی کس بیوی کے بطن سے متولّد ہوئی،اہل تاریخ کے بعض اعلام اسے ام اسحاق کی طرف نسبت دیتے ہیں اور بعض اس بارے میں بالکل خاموش نظر آتے ہیں۔(۱)

ای وجہ سے محقق سامی الغریری الغراوی نے ذخائر العقبی پر تتحقیق کرتے ہوے مؤلف کی اس عبارت

لا ادرى من اين جا ءت.ولم يذكرها الشيخ المفيدﷺ او غيره من علماء

الاماميه بل زكرها المسعودي،و ابي طاهر البغدادي في بلا غات النساء.(٣)

کے بعد کہ امام حسین کی ۱۹ولادیں تھیں ۲ فرزند ۱۳وختر زینب کے نام بعد لکھا:

کیکن چو تھی بیٹی کانام نہیں لکھا، للبذاچو تھی بیٹی یا زینب صغری ہے جبیبا کہ مقد س ارد بیلی ؓنے کہاہے

یار قیہ ہے جیسا کہ صاحب موجز التواریخ نے لکھاہے، یا پھر وہی فاطمہ ہے جو مدینہ میں روگئی تھیں۔

۸\_باره عدو۸ آٹھ فرزند ۸ د ختر۔

پہلے دو نظریوں میں دونوں حضرات منفر دہیں اور نہ ہی ان کے کوئی قابل ذکر حالات ہیں اور تیسر ا قول اس لئے ضعیف ہے کہ علامہ مجلسی ؓنے اس واقعہ کو مناقب کی قدیم کتاب سے تقل کیاہے، بعد میں

ا ـ امام حسنٌ وحسين من ١٠٨ محسن امين عالمي \_

<sup>1</sup>\_ذخارُ العقبی جلد ۲ص۱۸۲\_

خو د اس کے ضعیف ہونے کا دعویٰ کر دیا،اور دوسر ااس لئے کہ تمام اہل سیر و تواریخ وعلماءانساب اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ، حضرت کی فاطمہ نام کی دوبیٹیاں نہیں تھیں،اور قصہ غراب فاطمہ نام کی پکی سے

یا پھر بہتی صاحب "لباب الانساب" کا بیہ قول قبول کرنازیادہ بہتر ہے کہ امام کی چار بیٹیاں تھیں لیکن

دو بچینے میں ہی فوت ہو چکی تھیں۔واللہ العالم بالصواب۔

یه ہوا کہ قول معروف ومشہور کی بناپر امام مظلوم کی دوبیٹیان تھیں،اور قول غیر معروف کی بناپر امام کی تین پاچار بٹیاں تھیں۔لیکن چونکہ تیسری اور چوتھی بنابراین قول کم سن تھیں اور اس کم سنی میں بعض کے

بقول وفات یا چکی تھیں اور ان کے حالات بھی کتب میں موجو د تھیں ہیں تو اس سے یہ متیجہ لینا درست ہو گا کہ مسئلہ شادی حضرت قاسم درست نہیں اور اس طرح بفرض قبول امام کا کمسن پکی کو تنہا چھوڑ کے جاناکسی

تھی صورت میں درست نہیں ہے۔

کتابوں میں آ جانا یا کسی واقعہ کا مشہور ہونا اس کی حقانیت وواقعیت کی دلیل نہیں بن سکتا، دسیوں واقعات ایسے بیں کہ جو کتابوں میں بھی موجود ہیں اور مشہور بھی ہیں لیکن انہیں قبول نہیں کیا جاسکتا جیسے

عقد حضرت ام كلثوم بنت امير المومنين عليه السلام بإخليفه دوم ،اور اسى طرح عقد حضرت سكينه بنت امام حسین دشمنان اہل بیت اور اس طرح کے دیگر مسائل۔

دوسر امسکله: مدینه میں دختر امام حسین علیه السلام کاره جانا

سوال میں دوسر امسئلہ فاطمہ صغریٰ علیہاالسلام کے مدینہ رہ جانے کے بارے میں تھااس مسئلہ کی بھی تحقیق پیش کی جاتی ہے۔

بى بى فاطمه كبرى سلام الله عليها كا تعارف

امام المتقين حضرت امير المؤمنين على عليه السلام-واوا: دادی:

سيده نساءالعالمين حضرت فاطميه زهراءسلام الله عليها\_ قتيل مسموم حضرت امام حسن مجتبى عليه السلام\_ چا:

مادر گرامی:

برادران:

شوہر:

كنيت:

خواهر گرامی:

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

ام اسحاق بنت طلحه بن عبد الله تيمي\_

به معظمر جناب سید الشهداء کی بڑی صاحبز اوی ہیں آپ کی والدہ ماجدہ ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید الله

امام حسین "نے اپنے سبیتیج شہزادہ حسن مثنی ابن امام حسن مجتبیٰ علیہماالسلام کے ساتھ آپ کا عقد کیا۔

جناب حسن مثنی علیہ السلام نے حیاوشر م کی وجہ ہے سر جھکالیااور کوئی جواب نہ دیا پھرامامؓ نے خود ہی

فرمایا که میں تمہارے لئے اپنی بڑی صاحبز ادی فاطمہ کو منتخب کر تاہوں۔ کیونکہ بیہ میری والدہ ماجدہ فاطمہ

روایات میں پچھے اس طرح ذکرہے کہ جب شہزادے نے امام حسین علیہ السلام سے رشتہ کی خواستگاری کی

تمیمیہ ہیں, اس مخدرہ کو تقوی و تقدس کی وجہ سے صدیقہ طاہر ہ کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔<sup>(1)</sup>

توامام نے فرمایا:میری دوصاحبزادیاں ہیں جن سے چاہو تمہاراعقد کر دیتا ہوں۔

ا ـ ( ناسخ التواريخ ج٢ ص ٩٩٩، منتهي الامال ج اص ١٥٧٠، ارشادج٢ ص ٢٦، فصول المهمر ص ١٠ اوغير و ـ

زہراءسلام اللّٰہ علیہائے زیادہ شباہت رکہتی ہے۔

حضرت امام زين العابدينٌ، حضرت على اكبر، حضرت على اصغر، وجعفر عليهم السلام\_

سكينه بنت امام حسينًـ جناب حسن مثنیٰ این امام حسن مجتبیٰ علیه السلام\_

ےااہجری قمری۔

مدينه منوره قبرستان بقيع

تقریبا۲۷سال۔

ام عيداللّٰد-

فاطمه صغريٰ، فاطمه كبرى،النبوبيه عبدالله محض،ابراہیمالغمر،حسن مثلث،وزینب۔

۵۱ ججری قمری، تقریبا

القاب: فرزندان: تاريخ ولادت: تاریخ رحلت:

عمر مبارك:

مد فن:

اس مذکورہ عقد کے بارے میں مزید تفصیلات کے لیے مندرجہ ذیل کتب کی طرف رجوع فرمائیں: ا)شيخ مفيدٌ،الارشاد جلد ٢ص٢٥\_

٢) ابي فرج اصفهائيٌّ، مقاتل الطالبين ص٧٤ ١ـ

٣) ابن صباغ مالكي، فصول المهمر ص ١٦٠ ـ ~)شيخ عباس فميٌّ، منتبى الامال\_

۵)علاّمه مجلسيٌّ، بحار الانوار،ج۵ ۱۸\_

٢) علاّمه نسابه السيد عز الدين ابي طالبٌ الفخرى انساب الطالبين بامقدمه حضرت آية الله مرعشي تجفي ص٨٥. ∠)ابی الحسن علی بن ابی القاسم بن زیداله بقی الشهیر بابن فندق (متوفی ۵۶۵ ججری)،لباب الانساب

بامقدمه حضرت آية الله مرعشي خجفيٌص٨٥سله ۸) فخر الدین رازی صاحب تفسیر کبیر ،الشجر ة السبار کة ،ص۵\_

9)شیخ طوسی،ر جال طوسی،ص۱۱۲۔ ١٠)ابوالحن عمري علاء قرن پنجم صاحب المجدى، في انساب الطالبين، ص٩١\_

۱۱)سیداحد بن محد گیلانی (متوفی قرن دہم)سراج الانساب، ۱۳س ۱۲) یجی بن حسن بن جعفر بن عبدالله بن حسین اصغر بن امام سجاد عبید لی(متوفی ۲۲۱ ہجری) تہذیب

الانساب، صهبسو

١٣) احمد بن على حسيني معروف ابن عينا (متو في ٨٢٨ ججري) عمدة الطالب في انساب آل ابي طالب عليهم السلام، ص ۱۸۰\_ ، ١٣) شيخ محد بن على حبان،اسعاف الراغبين في سير ة المصطفى وابل بيت الطاهرين عليهم السلام،ص • ٣١-

> ۱۵)سید مقرم نجفی،مقتل حسینٌ،ص۲۷سد ١٦) ابي الفرج اصفهانی (متوفی ٣٥٦ ججری) الاغانی، ج١٨، ص٢٠٩\_

١٤) على بن عيسى اربلي (متو في ٦٨٧ ججرى) كشف الغمه في معرفة الائمة عليهم السلام\_

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

یہ معظمہ واقعہ کربلاکی چیثم دید گواہ ہیں اس حوالے سے بعض روایات بھی نقل کی گئی ہیں۔ فاطمیہ بنت

الحسین سے مروی روایات و کیھنے کے شائفین علامہ محمد ہادی امینی مرحوم کی کتاب فاطمہ بنت الحسین \*

ص•٨۔ ہے لیکر ۱۱۶ اتک کی طرف رجوع فرمائیں۔ جس میں ان معصومہ سے در جنوں روایات دسیوں کتابوں

کے حوالہ جات سے نقل کی گئی ہیں اور شیخ جعفر نفذی کے بقول جو چیز ان معصومہ سلام اللہ علیہا کے کمال

پر دلالت کرتی ہے وہ بیہ ہے کہ انہوں نے اپنے بابااور پھو پھی حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے روایت نقل کی

ہے اور علماء شبیعہ وسنی نے ان معصومہ سلام اللہ علیہا ہے نقل ہونی والی روایات پر اعتاد کیاہے، بلکہ اس

معصومہ سے لام سجاد علیہ السلام اورامام محمر با قرعلیہ السلام نے بھی روایات نقل کی ہیں۔

١٨) آ قاي خراساني،منتخب التواريخ ص٢٣٣ باب پنجم فاطمه بنت الحسين" ـ

۲۰) شیخ جعفر نقذی، فاطمه بنت الحسین ٌ،ص۳۴،۲۱.

19) محمد بادی امینیٌ، فاطمه بنت امام حسین، ص ۸۸\_

۲۱)رسول محلاتی،زند گانی امام حسین،ص ۵۵۴\_

۲۴)احسن المقال ترجمه منتهی الامالی، ج۱، ص۲۷۲\_

۲۹) آیت الله ابوالقاسم الموسوی الخو ئی، معجم الرجال۔

۲۲)الدرالمنثور، ص ۲۱س

۲۳) فاطمه بنت الحسين، ص۱۱،۱۲\_

۲۵) قاموس الرجال، ج۳، ص۲۱۲\_

۲۷)طبقات الكبرى،ج۵،ص9اس

۲۷) تاریخ بغداد، ج۷، ص۲۹۳\_

۲۸) کامل این اثیر، ج۱، ص۲۱۲\_

آخری وفت وصیت نامہ آپ ہی کے سپر د کیاتھا،جوانہوں نے بعد میں امام زین العابدین کی صحت کے بعد امام وقت کے حوالہ کیا۔

اس محترمه کی عظمت کے لئے بس یہی کافی ہے کہ تمام اصحاب سیر ومقاتل نے لکھاہے امام حسین ؓ نے

فاطمه كبرى سلام الثدعليهاامانت داروصيت امام حسين عليه السلام مختلف اسناد کے ساتھ امام جعفر صادق سے روایت نقل کی گئی ہے کہ امام فرماتے ہیں:

دعا ابنته الكبرى فاطمة بنت الحسين للشُّائِدِ فدفع اليها كتاباً ملفوفاً ووصيته ظاهرة

الم حسین علیہ السلام نے میدان جنگ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے اپنی وختر فاطمه كبرى سلام الله عليها كوبلا يااوروصيت نامه النفح سير وكميا

امام زین العابدین کی تندرستی کے بعد وہ وصیت نامہ جناب فاطمہ نے امام سجاد علیہ السلام كے سپر دكر ديا۔ خداكي فتعم وه وصيت نامه ہم تك منتقل ہواہے۔

راوی کہتاہے میں نے کہامولااس وصیت نامہ میں کیاتھا؟

توامام عليه السلام نے جواب ديا: اس میں بنی نوع آدم کی خلقت سے لیکرونیاسے اٹھائے جانے تک کے سارے احکام تھے کہ جس کی احتیاج ہر بنی آدم کو ہوتی ہے یہاں تک اس میں ارش خد تک کے

یه وصیت نامه مختلف اسنادوالفاظ کیساتھ مندر جه ذیل کتابول میں موجو دہے:

ا\_اصول كافى؛ ۲\_بصائرالدرجات؛ 

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

٦\_ جلاء العيون؛ ۸\_ فاطمه بنت الحسين عجعفر نفذی، ص9\_

۲\_ تظلم الزهراء،ص۲۹۵\_

۳-رياض الشهاده، حبله ۲، ص۲۸۵<u>-</u>

٧\_معالم المدرشين، جسو، ص١٨٣\_

۸\_الدمعة الساكبه، ج۲، ص۸سل

١٢\_لوائج الاشجان، ص٢٠٢\_

• ا\_لہوف،ص ۱۹۳\_

تاراجی خیام کے بعد حالت ِاسیری میں کو فیہ وشام کے بازاروں میں برابراپنی پھو پھی جناب زینب کبر یٌ

وجناب ام کلثوم علیہا السلام کے ساتھ خطبے دئے ہیں،اس معظمہ کوبیوگ کاصدمہ بھی برداشت کرنا

پڑا۔بعدازشہادت امام اسیری کے صدمات برداشت کرکے رہائی کے بعدعرصہ درازتک زندہ رہیں

بالآخرے اا ہجری کو مدینہ منورہ میں دار فانی سے دار جاودان کی طرف رحلت فرمائی۔

سید ابن طاؤوس نے حضرت زید بن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے بیہ خطبہ اینے والد امام موسیٰ کاظم

روى زيد بن موسي قال حدثني ابي عن جدى عليهم السلام: قال: خطبت فاطمة الصغرى بعد ان وردت من كربلاء فقالت:...

خطبہ طولانی ہے صرف ان کتابوں کے حوالے پیش کیے جارہے ہیں جن میں جناب فاطمہ صغریٰ سلام

ا۔ناسخ التواریخ،ج۲،جزء معه ص۴۷۔

سراسر ارالشهادة، ص٧٤٩ م

۵\_ بحارالانوار،ج۵۴،ص•اا\_

ے۔جلاءالعیون،ج۲،ص۴۰۵<u>۔</u>

و\_مقتل حسينٌ،ص٣١٣٠ـ

اا ـ قمقام ذخار،ج۲،ص ۲۰ ــ

۵\_منتخب التواريخ بإب خامس، ص ۱۷۳؛

۷\_ فاطمه بنت الحسين ، مادى امينى ، ص ١١٠٠

عليدالسلام بان الفاظ كے ساتھ نقل كياہے:

الله عليها كايه خطبه موجود ہے:

فاطمه صغرى كاابل كوفهس خطاب

فاطمه صغريٰ کو فیہ میں

۱۳ زینب کبری، ص۵۹\_

۲ارتفس المهوم. ۱۸۔الکامل فی الثاریخ۔

٢٠ ـ جمرة الانساب العرب، ص٥٥ ـ

۲۲\_وفيات الاعيان، جسم، ص ۲۷\_ ۲۴\_فاطمه بنت التحسين من ۲۶\_

۲۳\_جامع الرواه، ج۱، ص۱۹۳سه

۲۵\_مثيرالاحزان\_

١٣٢ منتخب الطريحي، ص١٢٢\_

۵ا۔ تنقیح المقال، ج۱، ص ا ۲ مهر

2ا\_مقتل حسينٌ،ج٢،ص٢\_

ا۔ تاریخ طبری۔

٢١\_مقاتل الطالبين\_

فاطمه سلام الله عليها كوصغرى اور كبرى كينيه كي وجه

ہم نے بحمداللہ معتبر حوالہ جات سے ثابت کیاہے کہ امام مظلومٌ کی فاطمہ نام کی بیٹی ایک ہی تھی اور تمام ارباب سیر ومقاتل اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ فاطمہ صغریٰ کربلامیں موجود تھیں اور پھر اسیری کے

وہ عبار تیں قابل غور ہیں جن کی وجہ سے فاطمہ کبریٰ کے حضرت کی اولاد میں

مصائب بھی بر داشت کئے اوراپنے بھائی امام زین العابدین ً و پھو پھی زینب ً وام کلثوم ؑ کے شانہ بشانہ بازار کو فیہ وشام میں خطبے دے جس کی ایک جھلک آپ نے ملاحظہ فرمائی۔اب ایک سوال پیداہو تاہے۔

ہونے کا توہم ہوسکتاہے ان میں:

اگرسید الشهداءعلیه السلام کی دختر جناب فاطمه سلام الله علیها ایک ہے دونہیں تو پھر صغریٰ و کبری کی

تفریق کی کیاضر ورت ہے؟

اس سوال کے جواب میں محققین نے بہت کچھ لکھاہے،لیکن اختصار کے پیش نظر ہم فقط علاّمہ محقق

سیدشاکر حسین امر وہوی تکی تحقیق پر اکتفاء کریں گے ،اس سلسلہ میں جناب امر وہوی فرماتے ہیں:

### ا) عبارت منا قب ابن شهر آشوب ب:

چنانچه کتاب مذکور کے صفحہ ۱۳۰۰احوال سید الساجدین میں کہتے ہیں:

ان الحسين عالمُشَيِّة لماحضره الذي حضره دعا ابنة فاطمة الكبرى فدفع اليها كتاباً ملفوفاً و وصية ظاهرة الخبر.

حسین نے جس وقت وہ واقعہ پیش آیاجو پیش آیایعنی شہادت تو آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کبریٰ کوسامنے طلب فرمایااوران کوایک لکھاہواکاغذ لفافہ بندجو وصیت نامہ تھاسپر دکیا۔

الکبری "کھاہے ان عبارتوں میں لفظ فاطمہ موصوف اور کبریٰ اس کی صفت ہے الکبری "کھاہے ان عبارتوں میں لفظ فاطمہ موصوف اور کبریٰ اس کی صفت ہے محاصل مرادیہ ہے کہ حضرت سیدالشہداء نے اپنی شہادت کے قریب،اپنی صاحبزادی فاطمہ کبریٰ کوطلب کیاورصیفہ علفوفہ اوروصیت کوان کے سرد فرمایا اور جب سیدالساجدین کوصحت حاصل ہوئی توفاطمہ کبریٰ نے اس امانت کو حضرت کے حوالہ کردیا۔ اس سے جناب سیدالشہداء کی اولاد میں فاطمہ کبریٰ کاموجودہونا ثابت ہوتاہے،لیکن در حقیقت لفظ کبریٰ جوان عبارتوں میں فدکورہ کاموجودہونا ثابت ہوتاہے،لیکن در حقیقت لفظ کبریٰ جوان عبارتوں میں فدکورہ صفت فاطمہ کی نہیں بلکہ لفظ ابنتہ کی صفت ہے معنی یہ ہیں کہ حضرت نے لبنی بڑی صفت ماحبزادی فاطمہ کوطلب کیا اور یہ امر بالکل درست اور صحح ہے اس لئے کہ فاطمہ صاحبزادی فاطمہ کوطلب کیا اور یہ امر بالکل درست اور صحح ہے اس لئے کہ فاطمہ کاسکینہ سے بڑا ہونا قابل انکار نہیں۔

حقیقت حال بیہ کر ان عبار توں میں لفظ کبریٰ بعد لفظ فاطمہ اشتباہا بسبب غلطی کاتب واقع ہوگیاہے والا دراصل اس کے بعد لفظ ابنتہ اور قبل لفظ فاطمہ ہونا چاہئے کیونکہ ان عبارات میں بیہ حدیث مذکورہے اس کواکابر علماء محدثین نے اس طرح روایت کیاہے کہ اس میں لفظ کبریٰ بعدلفظ ابنتہ واقع ہے چنانچہ شنخ اجل

### ابوجعفر محد بن حسن القمی (جوامام حسن عسکری کے اصحاب میں شارکئے جاتے بیں) لین کتاب "بصائر الدرجات" میں لکھتے ہیں:

حدثنا محمد بن احمد عن محمد بن الحسين على عن ابن سنان عن ابي الجارود عن ابي جعفر قال ان الحسين على لل حضره دعا ابنة الكبرى فاطمة فدفع اليها كتاباً ملفوفاً ووصية ظاهرة ووصية باطنة وكان على ابن الحسين على على ابن الحسين الح

ٹھۃ الاسلام ابو جعفر محمد ابن یعقوب کلینی کتاب کافی میں دوسرے راویوں کی اسناد سے اسی صدیث کو نقل کرتے ہوئے:

دعا ابنة الكبرى فاطمة بنت الحسين عالمية فدفع اليها كتاباً ملفوفاً تحرير فرماتي يس-

علی ابن الحسین المسعودی نے کتاب اثبات الوصیة میں اس حدیث کوای طرح روایت کیاہے ،علی بذاالقیاس علامہ مجلسی بحارالانوار میں اورآ قائے دربندی اکسیرالعبادات میں اسی طرح تا قل ہوئے ہیں۔

اب رہی ہیہ بات کہ باعتبار عمر فاطمہ بڑی تھیں یاسکینہ تو گواس امر کا تصفیہ عبارات کتب مندرجہ صدر ہی ہے ہوجاتاہے تاہم مور خین نے صاف الفاظ میں اس کی صراحت کر دی ہے چنانچہ تاریخ رسل و ملوک ابو جعفر محمد ابن جریر طبری کی جلد آٹھ صفحہ ۳۸۱ میں مرقوم ہے:

فقالت فاطمة بنت الحسين الشَّيِّة وكانت اكبر من سكينه

یجی عبارت تاریخ کامل ابن اخیر جزری مطبوعه مصر جلد چارصفحه ۳۵ پیس اور فصول المهمر ابن صباغ ماکلی مطبوعه ایران صفحه ۵۰ ۱۲ اور نورالا بصار سیدمومن شبلنجی مطبوعه مصرصفحه ۱۲۱ پیس موجود ہے۔ لبذابه سجماکدان کوفاطمہ کبریٰ کہتے تھے صحیح نہیں ہوسکا، بلکہ حقیقت بیہ کہ دہ

ابنی جد کا جدہ جناب فاطمہ کبریٰ کے ہم نام ہونے کی وجہ سے بنام فاطمہ صغریٰ مشہور تھیں

پنانچہ علامہ طبری نے احتجاج میں سیدائن طاؤس نے لہوف میں فخر الدین طریک نے

مختب میں علامہ مجلسی نے بحار میں اور علامہ عبداللہ نے مقتل عوالم میں علی بن عیسی نے

مختف الغمہ میں نورالدین سمبودی نے جو اہر العقد میں علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں

ولی الدین خطیب نے رجال مشکوۃ میں "فاطمۃ الصغریٰ بنت الحسین" بی تحریر کیا ہے

مغریٰ کیے ہوسکتی ہیں بلکہ ان کا حسب صراحت علاء نہ کورالصدر فاطمہ صغریٰ

مغریٰ کیے ہوسکتی ہیں بلکہ ان کا حسب صراحت علاء نہ کورالصدر فاطمہ صغریٰ

مغریٰ کیے ہوسکتی ہیں بلکہ ان کا حسب صراحت علاء نہ کورالصدر فاطمہ صغریٰ

تو ناہر طرح ثابت ہو تاہے ، بحل الانوار جلد عاشر صغیہ کشف الغمہ صفحہ سے الحسین تی ترزی مطبوعہ دبلی صفحہ حدیث نبوی کوفاطمہ بنت الحسین کی زبانی بیان کرتے ہوئے:

سے حدیث نبوی کو فاطمہ بنت الحسین کی زبانی بیان کرتے ہوئے:

«عن فاطمة بنت الحسين عن فاطمة الكبرى» تحرير كياب،اى طرح كتب الدلاكل محرين جرير طبرى الممى كى عبارت على لفظ «عن شبيه بن لغامه عن فاطمة العفرى عن فاطمة »اورجوابر العقد على تورالدين سمبووى كى عبارت على «و رواية فاطمة الصغوا من الكبرى وان كانت رسلته ابو الحجاج نسياتى ما تقوى به »اور تبذيب الكمال مزى كى عبارت على جمله «روى منها انس بن مالك الى ان قال وفاطمة الصغرى بنت الحسين على بن على بن ابى طالب مرسلاً » اوراساء الرجال مشكوة كى عبارت على عنوان «فاطمة الصغرى هى فاطمة الصغرى بنت الحسين على الى يردلالت كرنابالكل صاف فاطمة الصغرى بنت الحسين على الى يردلالت كرنابالكل صاف فاطمة الصغرى بنت الحسين على الى يردلالت كرنابالكل صاف فاطمة الصغرى بنت الحسين على الى يردلالت كرنابالكل صاف فاطمة الصغرى بنت الحسين على الله الى يردلالت كرنابالكل صاف واورواضح به (۱)

اپنی شخقیق کوروکتے ہیں خصوصیت کے ساتھ فاطمہ صغری کا مدینہ میں رہ جانے ہے رد میں علاء اعلام کے

ا قوال اور انکی تصریحات اور باقی جوابات کی تائیدات اصل کتاب کی طباعت کے ساتھ پیش کریں گے ان

شاءالله-سر دست شائقین شخقیق آیة الله سید ناصر حسین ناصر الملت کے فرمان اور کتاب مجاہدا عظم ص۲۴۴

واکلیل المصائب تنکیانی،سعادت الدارین مجفی وغیرہ کی طرف رجوع کرنے کے علاوہ شہید محراب آیة اللہ

اما فاطمه صغری در مدینه مانده باشد در کتب امامیه به نظر نرسیده یعنی اصل

الاحقر الفاني

قم-ايران

۲ محرالحرام ۱۳۳۲ بروزاتواره\_ق

طاهر عباس اعوان ولدغلام عباس اعوان

ناقل وجود او و ماندنش در مدينه از كتب سنيها شهرت يافته و به بعضي كتب اماميه

سید محمد علی قاضی طباطیائی تبریزی کی کتاب شخفیق اول اربعین کی اس عبارت کو غور سے پڑھیں۔

از اَنها نقل شده و در اغلب کتب معتبره سنیها هم نقل نشده است. ®

الشحقيق اول اربعين ص١٨٥

۔ مسمی حد تک مسئلہ روشن ہو چکاہے ، بحث اختصار کے دامن سے بہت آگے جاچکی ہے لہذا اسی جگہ پر ہم





تالیف: آیت الله سید حاجی آل محمد صاحب ٌ ناشر:مطبع ریاضی امر وہه تاریخ: ۳۲۳ اھ۔ق

﴾ تمثال مبارک مؤلف کتاب" غازہ شاہد" ﴾ مؤلف کے بارے میں ﴾ کتاب کے بارے میں ﴾ متن کتاب

## مؤلف کے بارے میں

جناب حاجی آل محمد بن حاجی اصغر حسین صاحب امر وہوی (۹ شوال ۱۲۲۴ـ۱۳۲۵هـ ق)

9شوال ۱۲۲۴ه کو آپ امروہ ہمیں پیداہوئے،کتب صرف ونحو ومنطق وطب وفقہ امروہ ہمیں اور پھر مجتہدین لکھنو سے لکھنو میں پڑھیں، پیمیل علوم دین کے لیے عراق کاسفر کیا اور علمائے عراق سے

کتب معقولات ومنقولات پڑھنے کے بعد وہ مقام پایا کہ اپنے امثال وا قران میں ممتاز ہو گئے ۴۹۸اھ میں مع اپنے والد ماجد کے زیارات عتبات عراق ہے مشر ف ہوئے اور • • ۱۳۰۰ھ میں حج وزیارات مدینہ سے مشرف ہوئے اور ۱۳۴۴ء میں دوسراسفر عراق کا اپنے فرزند سید آل یسین وزوجہ کے ساتھ کیا،علم

عروض میں مہارت کے علاوہ آپ شاعر بھی تھے۔

# علمى صلاحبيتين

آپ نے قصائم عربیہ ،فارسیہ ،ار دو،و مسدس ،سلام ،و مر اتی یا دگار چھوڑے ہیں ،عبقات الانوار پر آپ نے ایسی تقریظ لکھی کہ نصف فقرات عربی اور نصف فارسی تھے۔

جناب فردوس مآب میر حامد حسین نے اس کے جواب میں تحریر فرمایا کہ این تقریظ لا کُق تقریظ است۔

ادیب ایسے ہیں کہ ایک خط آپ نے جناب آیۃ اللہ شیخ مازندرانی کو تحریر فرمایاہے کہ جو غیر منقوطہ ہے اورایک خطبه میں الف نہیں آیا اس خط کے جواب میں آقای مازندرانی نے تحریر فرمایا کہ ، ماهذه من بشران هذا من

ملك كريم من سلامة طه و حم، *، گيمر لكحام ك*ه\افكرني في صنيع فصاحته و بديع بلاغته» بقول آ قای نو گانوی،امر وہہ میں آپ میونسپلٹی اور ڈسڑ کٹ کے ممبر بھی رہے اور نواب لفٹنٹ گور نر

جزل کے دربار میں شریک ہوئے حکام وفت اور نواب لفٹنٹ گورنر کی چیٹھیاں آپ کے پاس موجو دہیں جوڈیپو نیشن سادات امر وہد کاجناب سر کار نواب صاحب رام پور مر حوم مغفور کی خدمت میں گیا تھا تو آپ

بھی اس میں شریک تصاور آپ کی تصانیف سے یہ کتابیں ہیں:

**ﷺ غازہ شاہد /مؤلف کے بارے میں** 

وفات آپ نے ۱۳۲۵ھ مطابق ۱۹۰۷ء میں رحلت فرمائی اور خالق حقیقی سے جاملے۔

آثار

 ودر شاهوار (دراحوال رسول مختار)؛ ا. سبحة الجواهر (درحال علماء)؛ ٢. وطعن النصول در قصه قتل عثان؛ اا. ومثنوی سبعه سیاره در معجزات جناب امیر ؛

س. ودافع الشكوك والاوبام در بحث امامة ؛ ۱۲. و قرضاب تفسير بعض آيات قر آن؛ م. ومثنوی نان خشک فارسی و عربی؛ اله ونتائج فكريه درابطال خلافت بكريه؛

 وحلية الاولياء در بحث متعة النساء؛ ۱۴. ودستورالخيول درعلاج اسيان؛

٢. والالقام الاحجار في افواه الاشراررداعتراض وغضب البتول على الاصحاب النبى العدول؛ تعزيت امام مظلوم؛ ١٦. ورة البيضاء في اثبات حق فاطمة الزهر اءاردو؛ رساله بیان حاسم رد نفی عروسی جناب قاسم بنا.

 غازه شابد در نفی عروسی جناب قاسم؛ ۸. وزاویه حاویه در مطاعن معاویه اس کا نام مجج ۱۸. الله المصني عربي دراصول دين مطبوعه بـ

حاوبیہ بھیہے؛ 9. گلزار ارجنت موسوم بتضویر کربلا مشتمل بر

حالات تاريخي كربلا و سرور الهوم في جواز البكاء على

التحسين المظلوم؛ اس پر علمائے عراق وہند کی تقریظات ہیں جوسب غیر مطبوعہ ہیں ان تقریظا تات کے متعلق صاحب تذكر ة بي بهالكھتے ہيں،اور اكثر جناب مصنف نے نحيف كو د كھلا ئى ہيں۔(')

ا ـ تذكره بي بجاء ص٧٨، چاپ جديد؛ تذكره علاء امر وحد، ص اسا؛ مطلع انوارص • سمه

متن کتاب

حمداس خداکی مقدس ذات کوزیباہے، جس نے ہر شئے کو پیدا کیاہے اور نعت اس پیغمبر الٹیڈالیٹم آخر الزمان کے لابق ہے جو سب پیغمبر وں پر رتبہ میں فابق ہے،اسم پاک اون کا محمد الٹیڈالیٹِلم ہے اور دوسر ا

احمد ہے اور منقبت حیدر کرار وصی احمد مختار ہے ایمان کی جلاہے۔ انکے مداح کو بہشت میں گھر ملاہے۔ اما بعد ہیچمدان حقیر ترین زائر ان ضعیف ترین حاجیان سید آل محمد ابن زبدۃ الحاج عمدۃ الزوار سیداصغر حسین

سلمہ اللہ المنان بیہ عرض کر تاہے، کہ ان روز وں میں بسبب علم کی ترقی کے میرے دل نے بیہ چاہا کہ ایک تاریخ ارض مقدس کر بلاکی لکھوں۔جب اس کو لکھناشر وع کیا۔

ی ارس مقد می تربلای منطول - جب آن تو مصامر ون نیا-- تاریخ به میریخ به تاریخ به این میرود به در در در میرید به صدر میرید با تربید و صدر این مصر

تو اس میں تاریخی واقعات کے لحاظ سے حضرت قاسم پسر امام حسن کی وامادی کا حال بضمن عدم صحت منت منت میں سے مصرت محققہ میں جس رہے نعط برمعہ میں مفتدین میں تاہد ہے جس مدیراً مار

واقعہ مختصر اُ لکھا۔ در صورت اسکی تحقیق نہ ہونے کہ اس فعل کامعصوم پر افتر ااور بہتان ہے جو بہت بڑا گناہ سران ایس ضعی دوقعہ کا واج اور شدوع ہوں ہور کو پہنچ گیا۔ سرکے عام طور یہ سے مرشوں کو کتابوں میں لکھاجا تا

ہے اور اس وضعی واقعہ کاروائے اور شیوع اس حد کو پہنچ گیاہے کہ عام طور سے مرشیوں کو کتابوں میں لکھاجا تا میں میں شریف سفیر میں اور اور ایک باتی ہوں اور ممیر وال مربران کیا ہواتا ہے۔ بعض محیان واثق اور دوستان

ہے اور شہر بشہر مہندیان اٹہائی جاتی ہیں۔ اور ممبر وں پر بیان کیا جاتا ہے۔ بعض محبان واثق اور دوستان میں میں سر کسے تاریخ میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور اور اور اور اور اور اور اور میں اور اور ا

صادق کی بیہ استدعاہے کہ کسی قدر بسط سے حال جدااس رسالہ تاریخی سے لکھ کر چھاپ کرایا جاہے۔ بنابر ین،ان اوراق میں جدالکھ دیااور رسالہ کا تاریخی نام (غازہ شاہد)ر کھا۔ و بااللہ التوفیق و بہ نستعین وانااشرع

المقصود بعون الله الودود ـ واقعه نینوااور سانحه کربلامیں باتفاق علماء مور خین اصد قا،جناب قاسم اور حسن مثنی پسر ان حضرت امام

شتر بی مهار کہتے ہیں، نہیں معلوم کس اعتاد پر لکھے دی،جور فتہ رفتہ ذاکرون اور واقعہ نگاروں میں مشہور ہو گئی

🕮 غازه شاہد / متن کتاب

، کہ جناب امام حسین نے اس بی اطمینانی کی حالت میں حضرت قاسم سے اپنی بیٹی کا عقد حسب وصیت

اس واقعہ کی تکذیب ہوتی ہے۔ میں نے جو اس واقعہ کاحال تلاش کیا، توبیہ امر ظاہر ہوا کہ ہمارے علماء کرام کی قدیمی کتابوں خصوصاکتب احادیث میں کہیں اسکا پیۃ نہیں جلتا۔ ارشاد شيخ مفيد اور مشير الاحزان ابن نمااور لهوف ابن طاؤس اور كشف الغمه على عيسى اربلي اور بحار الانوار

علامه مجلسی میں جو دیکھا تو ان کتابوں میں کچھ بھی اسکا اثر نہیں،ہر چند امالی شیخ صدوق نسب اور خاص

فضائل کی کتاب نہیں مگر اس میں واقعہ کر بلا سلسلہ وار لکھاہے۔اور ناقلین اس واقعہ میں لکھتے ہیں مگر اس

میں بھی تھیں پایا۔جناب ملاہا قرمجکسی جلاءالعیون میں انکے عقد کے بارے میں فرماتے ہیں" وقصہ دامادی او

در کتب معتبرة بنظراین حقیر نرسیده است "اور منافع کثیر بیاض مشرف علیحان جس میں فتوی علاء کرام کے

مراسم حنا بندی و آتشبازی و تفنگها سردادن درست است یا نه؟

جناب اخوندَرُهُمُكُمُّ نوشتهاند كه: «روايت دامادى حضرت قاسمعُلْشُكِّهُ

پھر دوسری جگہ اس میں ہی سوال حال صحت عقد فاطمیہ کبری دختر جناب امام حسین علیہ السلام با

حضرت قاسم بن الحسن عليه السلام در واقعه كربلايا قبل ازين چيست جواب اين امور مفصلا وارد نگشته ، پيه

ہیں اس میں جو اب سلطان العلماء طاب ثراہ کا بجو اب ایک سوال کے اس طرح لکھاہے۔

در کتب معتمده بنظر نرسیده. (والله یعلم)

جواب:

اس حیرت انگیز واقعہ کوروضۃ الشہداءہے ہم آیندہ نقل کریں گے اور دکھلائمیں گے کہ اس روایت ہے ہی

جناب امام حسن علیه السلام روز عاشوره وفت شهادت حضرت قاسم کر دیا اور دس گیاره سال کی وصیت کو اطمینان کے وقت حچوڑ کراس آفت کے وقت پر مو قوف ر کھااور کبھی مدینہ منورہ میں اس پر عمل نہ کیا۔

جواب بھی جناب سلطان العماء طاب ٹراہ کا ہے۔ اور جناب مولانا محمد حسن قزوینی "ریاض الشہادت" میں

«علماء شیعه در کتب مقتل و مورخین در تواریخ مختلف نقل کردهاند،و

حکایت دامادی او را نیز فاضل مجلسی مذکور نساخته،و فرمود که حدیث

آن بنظر نرسیده اما شیخ فخر الدین طریحی که از جمله علماء امامیه است و

مرد بزرگی است در فخری نقل و مستند بروایت نموده. و ملا حسین کاشفی

نيز در روضه الشهداء از كتب مقتلها و تواريخ ايراد نمود.»

محمد بن سلیمان تزکابنی فضص العلماء میں تحریر فرماتے ہیں کہ فخر الدین طریح نجفی مصیبت کے اخبار

اعتبار نہیں اور اخبار ضعاف بلکہ مظنون الکذب ہیں۔اور فاصل تنکابن ہیہ بھی لکھتے ہیں کہ اسر ار الشہادۃ آ قا

«لیکن بسیاری از اخبار آن کتاب را اعتمادی نیست و از اخبار ضعاف بلکه مظنون

و کتاب آخوند ملا در بندی در بعضی از مقالات تالی محرق

در بندی کی بعض مقامات میں بے اعتباری کی روہے ہم مرتبہ محرق القلوب کے ہے۔

چنانچہ فاصل زاقی کے ذکر میں جو محرق القلوب کاذکر کیاہے، اس میں لکھاہے:

الكذب و يا مقطوع الكذب است و اين فقير را حواشى برهامش آن كتابست.»

معتبرے بشر وط مستند نہیں کیاعلاوہ برین فضص العلماء میں ہی کہ محرق القلوب میں ایسی خبریں ہیں کہ انکا

یس انکا نقل کرنابسبب مرسل روایت نقل کرنے کے سند نہیں ہو سکتا۔ اور ملامہدی نراقی نے جو محرق القلوب میں اس روایت کو داماد یکی نقل کیا ہے،اسکا حال بیہ ہے کہ وہ مطلق ایر ادہے،کسی روایت

اور پھر بعد چار سطر کے لکھاہے:

القلوب است.

مراسیل اکثر نقل کرتے ہیں۔

فرماتے ہیں:

پس ایس کتاب کی روایتوں کا کیااعتبار ہے۔اب رہی روضۃ الشہداء تووہ مخالف کی کتاب ہے ہمارے کسی

کتابوں اور مرشوں میں اس روایت کو معین بکا سمجھ کر لوگوں نے نقل کرناشر وع کر دیا۔ اب جہاں میہ روایت پائی جاتی ہے وہ کتابیں مقتل کی اور مصائب کی ہیں،اور طر فیہ بیہے کہ کوئی نا قل کسی معتبر راوی ہے

سلسله وارمستند نہیں کر تامحض ایراد پر اکتفاکرتے ہیں اور بیہ احتیاط مصائب کی کتابوں والوں کی اسی سبب

سے ہے ، کہ بیر روایت حضرت قاسم کی دامادی کی کسی حدیث اور معتبر کتاب میں نہیں اگر ہے تو غیر معتبر

یعنی در کتب معتبرہ بنظر فقیر نرسیدہ صاف اس سے ظاہر ہے کہ جس کتاب میں میری نظر سے اگر گذر

ا بھی ہے تو وہ معتبر کتاب نہیں ،کسی معتبر کتاب میں میں نے نہیں دیکھااور بیاض فخری اور روضۃ الشہداء

میں ہے جبیبا کہ ملای مجلس کی تحریرے ظاہرہے۔

شیعہ مجتہد یاعالم کی نہیں اور اصل یہ ہے کہ اس کتاب سے یہ بلانکل کھڑی ہوئی مقتل کی اور مصایب کی

میں جو یہ روایت ہے اب ہم اسکواس غرض سے تقل کرتے ہیں کہ اس روایت سے ہی کذب اسکاعیان ہے فاصل تنکابی( قزوین) ریاض الشہادت میں بیاض فخری اور روضۃ الشہداء کی طرف اشارہ کرکے فرماتے ہیں بہمان طریق کہ دران دو کتاب بنظر رسیدہ نقل می شود پھر کسی قدر فرق سے لکھاہے:

القصه قاسم اجازه حرب نيافت و برادران سيد الشهداء تدارك حرب میدیدند قاسم به خیمه درآمد و سر به زانوی غم نهاده به نشست

پھر دوسطر کے فرق سے لکھاہے: ناگاه بخاطرش رسید که پدرش حضرت امام حسنعالشَّایَّة تعویذی بر بازوی او بسته و باو فرموده بود که ای فرزند دلبند هر وقتی از اوقات که الم بیحد و

غایت و مصیبت بی نهایت بتو روی دهد این تعویذ را باز کن و بخوان و بدانچه در آن نوشتهاند عمل نمای قاسم گفت بخدا قسم تا بودهام هرگز غم و اندوهی چنین بمن رخ نداده و بدین قسم گره در کار من نیفتاد،و بعد از ین نیز اگر زنده

بمانم چنین اندوهی از برای من اتفاق نیفتد،امروز وقت آنست که تعویذ را باز

کنم،و از دیدن آن رفع اندوه خود نمایم،پس آن تعویذ را از بازوی خود کشود و چون ملاحظه نمود دید که پدرش امام حسنعا السلام بخط مبارک خود نوشته است که ای قاسم ای نور دیده وصیت میکنم ترا که چون برادرم یعنی عمت امام حسین عالشگیر به بینی در کربلا بدست شامیان پردغا و کوفیان بیوفا گرفتار شده از نهار که سرخود در قدم وی بیندازی،و جان خود را از برای وی در بازی و هر چند ترا از مصاف رفتن باز دارد،از و نه پذیری و چندان اصرار و مبالغه کنی،و در الحاح و ابرام بیفزایئ که جان فدای عمت نمای،که مفتاح سعادت و وسیله اقبال و کرامت خواهد بود،پس قاسم بر مضمون نامه مطلع شد و از شادی ندانست که چه کند بتعجیل از جای جست و آن نامه که رقم شهادت آن معصوم بود بدست عم خود داد،چون شاه شهیدان آن مکتوب را دید آه حسرت از دل پر درد بر کشید،و زار زار گریست و اشک حسرت از دیدگان بارید و گفت ای جان عم این وصیتی است که برادرم بتو کرده است درباره من و تو میخواهی که بوصیت او عمل نمای مرا نیز درباره تو وصیتی نموده میخواهم آنرا بجای آورم و وصیت او بمن آنست که فاطمه دختر من که پدرت او را نامزد تو کرده بود بعقد تو در آورم و بتو دهم،بیاتا ساعتی بخیمه رویم و در تمشیت این مهم کوشیم،پس دست قاسم را گرفت و او را باند رون خیمه برد،و برادر خود عباس را طلبید و خطبه در نهایت فصاحت و بلاغت او فرمود و فاطمه را بمهر شهادت بقاسم عقد كرد. پس بزينب خاتون فرمود ای خواهر جامههای برادرم امام حسنعالشگیج را حاضر کن و چون زینب آنها را حاضر نمود مقرر فرمود تا آنکه جامه فاخره بقاسم پوشانید و آن حضرت بدست مبارک خود دراعه امام حسنعائیًی را در او پوشانید و عمامه آنحضرت را بر سر او گذارد. پس زنان حرم فاطمه را زینت نمودند. پس آنحضرت دست فاطمه را بدست قاسم داد و گفت اینست امانتی که پدرت من سپرده بود.

🕮 غازه شاہد/متن کتاب

عاشور میں تھا۔ بعد شہید ہو جانے جملہ انصار اور اولا دعقیل اور اولا د جعفر طیار کے اور منجملہ اولا دعقیل کے دوبیٹے حضرت مسلم کے بہانج حضرت عباس کے جو بطن سے رقیہ دختر امیر المومنین کے تھے شہید ہو

چکے تھے اور دوبیئے حضرت عبد اللہ بن جعفر طیار کے بھانجے حضرت امام حسین کے بطن مطہر حضرت

زینب کے تھے،بعد انکی وہ بھی شہیر ہو چکے تھے اور بموجب اس روایت کے عقد دن میں ہونا قرار پایا ہے نہ

رات میں صاحب ماتین نے باوجو د مصلحت بیان کرنے کے اسے پیند نہیں کیا، کہ وصیت حضرت امام حسن

«وما اشتهر بين تلك الوصية ايضا كانت مكتوبة في عودة حلها الاسم تلك الليلة»

فعندی فید نظر خلاصہ اور بیر روایت جو عام لو گول میں مشہور ہے کہ داماد بنانے کی وصیت بھی امام حسین

کی نسبت اس تعویز میں درج تہی جسکو حضرت قاسم نے اسی شب کو کہولا ہے مجھے اس میں کلام ہے۔اب

حقیر کہتاہے کہ بیہ تعویذ تورخصت نہ ملنے کے بعد کہولا گیا تھاشب کیسی اور وہ لڑای کا وقت تھا جیسااصل

روایت سے جو ہم نے ریاض الشہادت سے قبل ازین نقل کی ہے عیان ہے،اور یہ یہی اس روایت سے ہوید

اہے کہ جب حضرت قاسم نے جناب امام حسین کووہ تعویذ دیاتو آپ خیمہ میں لیگے اور اپنے بھائی عباس اور

عون کووہان بلایااور خطبہ پڑہااور قاسم کی شہادت کے مہر باندہ کر فاطمہ کبری سے عقد کر دیااور جناب زینب

خاتون سے حضرت امام حسن کالباس منگوایااور ذرہ مع لباس حضرت امام حسن کا حضرت قاسم کو پہنائی اور

عمامه انکاسر پر حضرت قاسم کے باندھااور عور تول نے حضرت فاطمیہ کبری کی زینت کی کا تب الحروف اس

پہلی میہ کہ بیہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں نہیں جیسا کہ بعض جواب میں سلطان العلماء کے ہے،و

کی اس تعویذمیں تھی یاوہ تعویذرات کو کہولا گیاچنانچہ کہاہے۔

روایت کے جھٹلانے کے لیے چندوجہیں وجیہ پیش کرتاہے۔

دوسری کتابوں میں علاء کانہ دیکھنا حبیبا کہ گذرا۔

نیز ملای مجلسی کے ارشاد اور تحریرے اور صاحب ریاض الشہادت کے ظاہر ہے۔

تمام تراس روایت ہے اہل ہوش پر ظاہر ہے کہ اس تعویذ کا د کھانا امام حسین کو حضرت قاسم کاروز

۔ چو تھی یہ قیامت توبیاہور ہی ہے کہ خاندان والوں کی لاش پر لاش چلی آتی ہے حضرت رقیہ اپنے بیٹوں کو رور ہی ہیں حضرت زینب اپنے صاحبز ادوں کو پیٹ رہی ہیں سارا خاندان اور انصار قتل ہو چکا ہے۔ باقی کی

باری مونہہ پر کھٹری ہے بڑی سخت پریشانی کا وقت ہے اور وہان اطمینان سے کپڑے امام حسن کے مانگے جارہے ہیں ذرہ اور لباس پہنایا جارہاہے خطبہ کیسے اطمینان سے پڑھا جاتا ہے، بھلایہ کونساوقت نکاح کاتھا۔ انحاس کی قبل ازین کیزار کر جما پر جما ستھ خیموں کرچاں ذکوجو سر جلراتی تر بتھے، جھزیت کر

پانچویں بیہ کہ قبل ازین کفار کے حملہ پر حملہ بتھے خیموں کے جلانے کوچڑ ہے چلے آتے بتھے، حضرت کے انصار انکورو کتے بتھے خندق میں آگ جلا کر خمیوں کی حفاظت بمشکل کی تھی باوجو دیکہ مخالفین مسلمان بتھے اور نماز کی مہلت نہ دیتے بتھے بڑی مشکل ہے دواصحاب کو اپنے روبر و کھڑا کر کے امام حسین نے نماز خوف

اور نماز کی مہلت نہ دیتے تھے بڑی مشعل سے دواصحاب لواپنے روبر و ھٹرا کرنے امام سین نے نماز حوقہ بجماعت پڑھی وہ دوصحالی ایک زہیر قین دوسرے سعد بن عبداللہ تھے۔ یہ سر سرین جو سے جو بر اور دوسرے مشتری سے ستریں یہ حسد سے جو سے مواہ ہو گ

یہاں تک کفار چڑھ آنے اور لڑنے میں کوشش کرتے تھے کہ امام حسین کے جو سعد بن عبد اللہ آگے ہے ہوے تھے کفارنے انکوشہید کر دیااس عقد کے واسطے انہوں نے کیسے مہلت دیدی کہ خطبہ بھی پڑھ

کھڑے ہوے بتھے کفارنے انکوشہید کر دیااس عقد کے واسطے انہوں نے کیسے مہلت دیدی کہ خطبہ بھی پڑھ لو،صیغہ نکاح بھی پڑھو، کپڑے پہناو، ذرہ بھی پہناو، ودلہن کی زینت بھی کرلو، باطمینان خیمہ میں جابیٹھو، بھلااس وقت کفار کاروکنے والا کون؟ نماز کے وقت تو کچھ انصار اور سب اہل خاندان تھے اس وقت فقط حضرت عباس اور

وقت کفار کارو کنے والا کون؟ نماز کے وقت تو پچھ انصار اور سب اہل خاندان تنصاس وقت فقط حضرت عباس اور ائے بھائی اور حضرت علی اکبر جو در حقیقت علی اوسط ہیں۔ یہی تنصے۔اور سی سبب ہاہر نہیں تنصے بلکہ سب خیمہ میں تنصے بیٹے حضرت زینب کے تو دو بھانجے اور خصوصا دو بیٹے اور عزیز اور بھائی کے انصار قتل ہو چکے لاشیں

خیمہ میں آگییں وہ بیٹوں کارونا تچھوڑ کر لباس حضرت لام حسن کالار ہی ہیں اسکوتو کوئی بچہ بھی سمجھ ہی نہ پایگا۔ ساتویں حضرت فاطمہ کبری کا سنگہار عور توں کے ہاتھ سے اس آفت اور بے اطمینانی کے وقت اپنے عزیزوں کی لاشیں اور انکاچھوڑ کر ہونا۔

آ تھویں ایسے ایسے قریب عزیزوں کے وقت فورااس عقد کاہونا بھلا کیسے مانا جاوے۔

نویں بے اطمینانی کے وقت اس نکاح کا ہونا۔

د سویں جو اس روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین نے لباس حضرت امام حسن اور ذرہ اس وقت

حضرت قاسم کو پہنانی ہے بات کسی کی عقل کب تبویز کریگی کہ حضرت قاسم اس وقت بیچے تھے ریاض

الشهادت میں ہے قاسم بن الحن که در آنوفت بحد تکلیف نرسیدہ بود دوازدہ یاسیز دہ سال از عمر شریفش

بود و بحد بلوغ نرسیده بود نزد عم بزگوار خود آمد و رخصت جهاد طلبیده

گیار ہویں احمد بار ہویں اسمعیل تیرویں یعقوب چود ھویں عقیل پندر ہویں محمدا کبر سولویں محمد اصغر

تصے توانکایہ خیال تھا کہ کسی بیٹی سے جناب امام حسین علیہ السلام کی نکاح کروں جب خبر حضرت امام حسین

عليه السلام تك پہونچی تو حضرت حسن مثنی علیه السلام کو اپنے پاس طلب فرمایااور ارشاد کیا بیہ دونوں بیٹیاں

میری فاطمہ اور سکینہ ہیں جس سے چاہوتم اپنا نکاح کر او حسن متنی علیہ السلام بسبب شرم کے پچھ نہ ہولے

«قاسم پسر حضرت امام حسنعالشَّائِذِ که چهره مبارکش مانند آفتاب تابان

جبکہ ایسے کم من تنے انکے جسم میں حضرت امام حسن کی پوشاک کیسے آگی ایک بزر گوارنے فرمایا کہ اس وقت عور توںنے سونی کیکرٹا نکدی ہو گی میں کہتا ہوں لوہااور فولاد کی ذرہ کوامام حسن کی کیا کیا ہو گا۔

نگذشته بود اور ملاے مجلسی کی جلاءالعیون میں ہے:

اور سب سے بڑھ کر تو گیار ہویں ہے جحت ہے کہ حضرت فاطمہ کبری کا نکاح مدینہ میں حضرت حسن مثنی

ہے ہو چکا تھا پھر دوسرا نکاح حیات میں شوہر کی کیسااور حسن مثنی کر بلامیں موجو دیتھے چنانچہ سیر الائمہ میں

مذ کور ہواہے کہ علمای انساب نے حضرت امام حسن کے بیٹے ستر ہ عد د لکھے ہیں اور صاحب ناسخ التواریخ نے

ہیں عد د کو وار د کیا ہے۔ انگی تفصیل ہیہ ہے اول زید دوسرے حسن مثنی تیسرے حسین اثر م چوتھے علی اکبر

يانچويں على اصغر چھٹے جعفر ساتويں عبد الله اكبر آٹھويں عبد الله اصغر نويں قاسم دسويں عبد الرحمن

ستر ہویں حمزہ آٹھار ہویں ابو بکر او بنسویں عمر بیسویں طلحہ اور ان بیس عد دمیں سے سات تن عاشورہ کے دن

کر بلامیں سیدالشہداءعلیہ السلام کے ساتھ موجو دیتھے اول حسن مثنی دوسرے زید جس زمانہ میں مدینہ میں

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

حضرت امام حسن کی شہادت لکھی ہے اصل عبارت سیر الائمہ کی ہیہے:

خلاصه حسن مثنی علیه السلام روز عاشور سید الشهداءعلیه السلام کی خدمت میں حاضر نتھے اور عمر سعد کے

لشکر ہے جہاد کرتے تھے اور بہت زخمی ہو گئے اور کشتوں میں گر گئے جس وقت کہ سب شہیدوں کے سر

تن سے حدا کئے جاتے تھے اس وقت حسن مثنی میں کچھ حیات کی رمق باقی تھی اسار بن خارجہ جسکی کنیت ابو

حسان تھی ان ہے انکی شفاعت کی اور بیہ شفاعت اس سبب سے تھی کہ حسن مثنی کی ماں خولہ منظور کی بیٹی

فزارہ کے قبیلہ کی تھیں جب اس شفاعت کو عمر ابن سعد نے سناتو کہا کہ ابو حسان کے بہانجے کا سر کاٹٹا نہ

چاہیے،حسن متنی اس کے بہانجے کو اسے ہی دیدوپس ابو حسان حضرت حسن متنی کو اپنے ساتھ کو فیہ میں لے

آ یااور انکی پہال دواکی پہال تک کہ انکو صحت ہو گئی اور پہال سے وہ مدینہ کو چلے گئے بعد اسکے لکھاہے کہ اس

روایت سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت قاسم کی دامادی اور نکاح کی روایت راویوں کا جھوٹ ہے اسلئے سیر الشہداء

کے دو بیٹیوں سے زیادہ کوئی تیسری بیٹی نہیں تھی ایک فاطمہ زوجہ حسن مثنی دوسری سکینہ پھر ہاتی پانچ پسر کی

صاحب ناسخ التواريخ پسرهای آنحضرت تا بيست نفر مقرر كرده بدين تفصيل

اول زید،دوم حسن مثنی،سوم حسین اثرم،چهارم علی اکبر، پنجم علی اصغر، ششم

جعفر، هفتم عبد الله اكبر، هشتم عبد الله اصغر، نهم قاسم، دهم عبد الرحمان،

يازدهم احمد، دوازدهم اسمعيل، سيزدهم يعقوب، چهاردهم عقيل، پانزدهم محمد

اكبر، شانزدهم محمد اصغر، هفدهم حمزه، هيچدهم ابوبكر، نوزدهم عمر، بستم

طلحه و از این جمله هفت تن روز عاشوره در رکاب سید الشهداءعالشُّالِةِ بلانیت

داشتند اول حسن مثنی دوم زید امام حسن مثنی زمانی که در مدینه بود در خاطر

داشت که دختر سید الشهداء را در حباله نکاح در آورد چون این خبر را بغرض

«علمای انساب پسرهای حضرت امام حسنعاتُشَایَّة را هفتده تن یافتهاند

فاطمه زہر اءسلام الله علیھاہے صورت میں مشابہ ہے۔

اس وفت جناب سیدالشهداء نے فرمایا که اپنی بیٹی فاطمہ سلام الله علیھا کاعقد تمہارے ساتھ کیاوہ میری مال

آنحضرت رسانید او را حاضر ساخت و فرمود ان یک فاطمه و سکینه دختر من اند و هر یک را خواستگا باشی با تو کا بین خواهم بست حسن را شرم مانع آمد سخن نكرد سيد الشهداء فرمود دختر خود فاچمه را كه با مادرم شبيه است با تو كابين بستم خلاصه حسن مثني در يوم عاشوره در ركاب سيد الشهدا حاضر بود و با لشکر ابن سعد جهاد کرد و زخم فراوان یافت و در میان کشتگان افتاد و وقتیکه سر سائر شهداء را از تن دور میساختند هنوز حسن را رمقی در تن بود اسمار بن خارجه بکنی بابی حسان او را شفاعت کرد و این شفاعت از بهران بود که باور حسن مثنی خوله دختر منظور از قبیله بنی قراره بود جون ابن سعد آگهی هافت گفت پسر خواهر ابو حسان را باو گذارید پس ابو حسان حسن را بکوفه آورد و مداوا نمود تا صحت یافت و از آنجا روانه مدینه شد از این حدیث مکشوف افتادا كه حديث دامادي قاسم بن الحسن علا الله در كربلا از اكاذيب روات است زيرا كه سيد الشهداءعالطُّلَّةِ را زياده دو دختر بنود يكي فاطمه كه زوجه حسن مثنيعالطُّلَّةِ و آن یگر سکینه بود.

اور نسب كى كتابوں كيطرف جو رجوع كيا تو ديكھا كه عمدة الطالب فى نسب آل ابى طالب ميں در ميان ذكر حسن مثنى بيه لكھاہے: «و كان قد خطب الى عمه الحسين علظيّة احدى بنايه فابر ز اليه فاطمه

او كان قد خطب الي عمه الحسين السلام احدى بنايه فابرز اليه فاطمه و سكينه و قال يابن اخي اختر ايهما شئت فاستحي الحسن و سكت فقال الحسين قد زوجتك فاطمة فانها اشبه الناس بامي فاطمة بنت رسول الله وقال لبخارى بل اختار الحسن فاطمة بنت عمة الحسين»

اورار شادییں شیخ مفید اور کشف الغمه میں علی بن عیسی ار بلی رحمھا الله کی بالکل اسکی ہی مطابق لکھاہے

طباطبائی کی ذکر میں لکھاہے:

ہیں ایک فاطمہ اور ایک سکینہ۔

السلام نے فاطمہ اور سکینہ کو پیش کیااور کہا کہ بیہ دونوں موجود ہیں اے سجیتیج جسکوان دونوں میں سے جاہو اختیار کولوحسن مثنی شر ماکر خاموش ہورہے امام حسین نے فرمایا کہ بیہ فاطمہ جومیری ماں فاطمہ بنت رسول اللہ

خلاصہ حسن مثنی نے ایک بیٹی کی امام حسین علیہ السلام کے مدینہ میں خواستگاری کی تھی امام حسین علیہ

سے صورت میں مشابہ ہے اسکا تیرے ساتھ نکاح کر دیا اور تیری زوجیت میں دیدیا اور بخاری نے کہا ہے

شر ماے نہیں بلکہ خود حسن متنی نے فاطمہ کو اختیار کر لیااور اس طرح اور تحقیق علانے ر جال اور انساب کی

سیر الائمه کی روایت کو قوت دیتی ہے، جیسے کہ نجوم انساء فی تراجم انعلماء میں بحر العلوم جناب مولانا محد محدی

بحضرت امام حسين سيد الشهداءعالطُّيَّةِ ميرسد زيرا كه از جانب پدر

منسوب بودهاند بسيد ابراهيم طباطبائي بن اسمعيل الديباج بن ابراهيم

ہے بھی ثابت ہے کہ فاطمہ کبری زوجہ حضرت حسن مثنی کی تھیں اور ابر اہیم معمران کے بطن مطہر ہے

نسبت شریفش از طرف پدر به ابراهیم طباطبایی که از فرزندان

پیداہوے جومولانامحد مہدی طاب ثراہ کے دادے تھے اور پھرائ کتاب میں درمیان ذکر مولاناسید علی بن

حسن مثنى٤الشُّلَّةِ بود از جانب مادر بفاطمه بنت سيد الشهداء٤الشُّلَّةِ ميرسد.

دوسری فاطمہ کا حضرت قاسم ہے کیااس لئے کہ شیخ مفید نے ارشاد میں دوبیٹیاں امام حسین کی تحریر فرمائی

اور بیہ شبہ نہ ہو کہ امام حسین کی فاطمہ دو دختر ہمنام تھیں ایک فاطمہ کاعقد حضرت حسن مثنی ہے کیااور

علی بن عیسی اربلی نے کشف الغمہ میں حافظ عبد العزیز بن الاخصر جنابدی ہے یہی نقل کیاہے اور کمال

الدین بن طلحہ شافعی ہے اگر چہ ہونا تین دختر کا منقول ہے مگر نام انکے بیہ ہیں زینب اور سکینہ اور فاطمیہ اور

المعمر بن الحسن المثنى ابن الامام الحسن المجتبى الشَّيْةِ

محمر على بن ابي المعالى صغير بن ابي المعالى كبير حسنى حسيني حائر ي بيه لكها ب:

نسب شریفش از جانب پدر بحضرت امام حسن و از جانب مادر

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

🕮 غازه شاہد/متن کتاب ایساہی ابن خشاب سے نقل کیاہے اور بحوالہ ارشاد شیخ مفیدوہ ہی فاطمہ اور سکینہ دو دختر لکھی ہیں اور ایک

معتبر روای سے صحیح روایت میں جسکی توثیق ہمارے علماءنے کی ہو وصیت کا ہوناتو ثابت ہو علاوہ برین گیارہ

برس پہلے حضرت حسن علیہ السلام وفات پا چکے تھے دس برس یا پچھ کم زیادہ جناب امام حسین مدینہ میں

رہے وہاں تبھی اس وصیت پر عمل نہ کیا جب کر بلا کوماہ شعبان چلے تو چلتے یاراہ میں وصیت پر عمل نہ واجب

دوسری محرم کو کر بلامیں پہونچے اور نام کر بلاکا سنتی ہی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ہم سب یہاں قمل ہو

جائیں گے مگر اس وقت وصیت پر عمل نہ کیا ہے وقت سب اطمینان کے ساتھ تھے اطمینان حچوڑ کر بے

اطمینانی اور پریشانی کے وقت بی ضرورت وصیت پر عمل کیا اور بیہ کونساوقت وصیت پر عمل کرنے کا تھا کہ

و همن چڑہے آرہے ہیں عزیزوں کی لاشیں آرہی ہیں رونا پیٹینا درپیش ہے جان کے لالے پڑرہے ہیں اور

اس پر باطمینان نکاح ہور ہاہے ایسے ہی ایک بزر گوار نے فرمایا کہ بیٹی کارانڈ ہو جانا یہی و نیامیں باپ پر بڑی

میں کہتاہوں بیہ مصیبت کب امتحانا خدا کی طرف سے تھی بیہ تو دیدہ و دانستہ بے ضرورت جان بوجہ کر کیہ

حضرت قاسم ای وقت میدان کو جارہے ہیں اور حضرت جانتے تھے کہ قاسم پھر کرنہ آئیں گے اپنے

ہاتھوں اپنے اوپر ڈال کی اور اسی طرح اور بھی مصیبتیں تھیں وہ حضرت نے اپنے ہاتھوں کیوں نہ ڈالیس

، بعض اشخاص اس نکاح کی مصلحتیں بیان کرتے ہیں بیہ نہیں جانتے کہ مصلحت بھی تواس وقت دیکھی جائی

گی جو اسکاوا قع ہوناکسی معتبر حدیث یاروایت میں سیچے معتبر راوی سے منقول ہو اگر کسی معتبر روایت میں

اس نکاح کا ہونا مذکور ہو چکا تھا تو ہمارے قدیمی علماءنے اپنی حدیث کی کتابوں میں کیوں نہ مذکور کیا؟اور

علاوہ بران ہے کہ وہ روایت وصیت وعقد حضرت قاسم سے معارضہ کرتی ہے جو کوئی اس نکاح کامعتقد

ہو گاتواسکواسکا بھی جواب دیناضر ور ہو گا کہ جب بیہ امر ثابت ہولیا کہ جناب امام حسین نے حضرت فاطمیہ

کبری کاعقد مدینه میں حضرت حسن مثنی ہے کر دیاتھا چنانچہ یہی امر کتب تاریخ ور جال وانساب ہے پوری

روایت عقد فاطمه کبری جوحس متنی ہے ہواہے اور بدروایت کتب انساب اور سیر واخبار میں ہے۔

مصیبت ہے توامام حسین اس مصیبت سے محروم رہے جاتے تھے۔

بزر گوارنے مجھ سے فرمایا کہ جناب امام حسین علیہ السلام نے وصیت پر اپنے بھائی حضرت امام حسن کی عمل

کیا تھاار شاد اور کلام انکااز بس عجیب وغریب ہے بیہ بزر گوار اسکو نہیں جانتے کہ عمل تو بعد کو ہو گاپہلے کسی

## مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

طرح ثابت ہے توحیات میں شوہر کی جناب امام حسین دوسرا نکاح اپنی بیٹی کا کیوں کرتے تھے باوجو دیکہ حسن مثنی کے پسر کاپیداہونابطن مطہر وے فاطمہ کبری کے جنکانام ابراہیم معمرہے ثابت ہے اور جملہ طباطبا

ئی انہیں کی اولاد ہیں حبیبا کہ نجوم السامیں ہے اور ایسی ہی عبداللہ بن حسن مثنی کا بطن فاطمہ کبری دختر سید

الشهداسے کشف الغمہ میں مولاناعلی بن عیسی اربلی علیہ الرحمہ کی لکھاہے۔ پس بعد ثبوت ان سب امور کے بیہ کہنا حضرت لام حسن علیہ السلام نے اپنی دختر حضرت فاطمہ کبری کا

نکاح روز عاشورہ یاشب شہادت کر بلامیں حضرت قاسم ابن حسن سے کیاتھاجناب امام حسین پر بڑی تہمت ہے اور ان حضرت پربڑابھاری اعتراض ہے کہ لام معصوم ہو کر حیات میں دلیاد کی اپنی بیٹی کاعقد دوسرے مخف سے

کرتے تھے جوجو شناعتیں اس اعتقاد اور ذکر کرنے میں اور بخوشی خاطر سننے میں لازم آتی ہیں ان سے پر ہیز کرنا اور بِچَاصْروري، إن الله تبارك وتعالى لنبيه صلعم: ان عليك الا البلاغ فانا اقتديته

الحمد لله الذى اكشف الغطاء وارفع جلباب الخفاء وصلي الله علي نبيه واصحابه الكساء كه في زماننا بذاجو مدار مذهب الل حق كابر خلاف ﴿فاسئلوا اهل الذكر انكنتم لا تعلمون﴾ ك

ذاکرین مصائب و مناقب کی تصنیفات نظم و نثر پر ہو گیاہے جو اہل خلاف کی روایت سے مستبنط ہیں اور حضرات عوام نے انہیں مضامین کو اپنی الواح خاطر پر کالنقش فی الحجر منتقش فرمالیاہے اور پیر موجب عصیان

نی پایان کاہو تاہے۔

لهذامصنف محقق ومولف مدقق صاحب تصانيف كثير وتاليفات خطير ممخل فضلا مخالفين موئد علاء مولفين الحاج والزوار السيد الممجد سلاليه آل محمد مولاناالسيد محمد النقوى ادام الله الصمد خلله العالى بدوام الايام و

اللیالی نے اس رسالہ کونسبت دامادی قاسم ابن حسن کی اپنی تحقیق حقیقی سے انتباہاشائع فرمایاہے تا کہ اہل

حق لهنی جاوه مستوی سے نہ پہریں اور لهنی کتب حقہ کے مرویات سے تجاوز نہ کریں۔

سر (شنهای» میراث برتنسب ا

# تاریخ کا خونی ورق

﴾ تمثال مبارک مؤلف کتاب" تاریخ کاخونی ورق" ﴾ مؤلف کے بارے میں ﴾ متن کتاب

ھ تالیف:علامہ سیداحمد معروف بہ علامہ ہندگ ؓ



تمثال مبارك مؤلف كتاب" تاريخ كاخون ورق"

مؤلف کے بارے میں

علامہ سیداحمد ہندیؒ، مولاناسید ابراہیم صاحب کے فرزند ،۱۸ ذی المجبہ ۱۳۹۵ھ لکھنو میں پیدا ہوئے صفر ۱۲۹۸ھ کو اپنے والد کے ساتھ عراق گئے اور تحت قبہ بسم اللہ خوانی ہوئی۔ دوسری مرتبہ ۱۳۰۵ھ میں زیارات عراق وایران سے مشرف ہوئے۔ مرزامحمہ حسن صاحب تشمیری سے اور مولوی سید محمہ صاحب

ریادات مران دیران کے سرت اور میں اور دیا ہے۔ مدرس مدرسہ ناظمیہ اور مولوی سید سر فراز حسین صاحب اور مولوی شیخ فداحسین صاحب،ملاسید علی اصغر

صاحب اور مولوی مظفر علی خان صاحب مر اد آبادی اور تاج العلماسے درسیات کی بیمکیل کی۔ عربی تاریخ سے قبل تقریب تنجر پر کاسلیاں شریب عرب ایتل مثا اُسفریلتان میں سنی مالم سے مداخل

عراق جانے ہے قبل تقریر وتحریر کاسلسلہ شروع کر دیا تھا۔ مثلاً سفر ملتان میں سی عالم سے مناظرہ المجس سیاملاتان اور تک ممنون ہیں۔ ایک شدہ مولوی صاحب سے معراج جسمانی پر مباحثہ کیا۔

کیا۔ جس سے اہل ملتان اب تک ممنون ہیں۔ایک شیعہ مولوی صاحب سے معراج جسمانی پر مباحثہ کیا۔ سریب میں مذکرہ میں میں میں میں میں فقید کہ

ایک آریاہے ذرکے حیوانات پر بحث کی اور عزّت و فتح پائی۔ آپ نے عراق کے متعدد سفر کیے ۔۳۲۵اھ میں مع اہل و عیال ۳۲۹اھ میں اس سفر میں غازی

اپ سے سران سے مسلمود سریے۔ میں ہاں و سیاں ہو سیاں ہو سیاں ہو سیاں ہیں ہی سریاں ہیں۔ الدین حیدر مباد شاہ اور ھے کے وقف اور اس کے وظا نف کی تقسیم کامسئلہ طے کر ایا۔

بعت. ۱۳۲۸ھ لکھنؤ میں "یاد گار علماء"کے نام سے خاندان اجتہاد کے اکابر کے لیے انجمن قائم ہوئی۔علامہ

ہندی نے تیں سال تک اس میں کام کیا۔

اسسا اھیں وثیقہ موقوفہ نواب محل کی تقسیم کے لیے کربلاء گئے۔اسی زمانے میں میم شوال تا ۱ اشوال نجف میں قحط آب ہوا تو مولاناروزانہ کونے سے پانی منگوا کر مفت تقسیم فرماتے رہے۔اسی سال جمادی الاولی اسسا ھیں مدرسہ دینیہ، جعفر ریہ کی بنیادر کھی جس میں سوسوا سوطلبہ جغرافیہ ،ہندسہ،حساب ترک

، عربی وعلوم دینیه پڑھتے تھے۔اس مدرسے پر مولانانے بڑی محنت کی تھی۔ ۱۳۳۳ھ ۱۹۱۴ء کی جنگ عظیم میں آپ نے عوام ، کی بڑی خدمت کی اور ۴۵ (زن وفرزند)افراد کا

۱۳۳۳ه هه ۱۹۱۴ء کی جنگ تخلیم میں آپ نے عوام، کی بڑی خدمت کی اور ۵٪ (زن و قافلہ لے کربراستہ دریابصرے آئے اور رہیج الثانی ۱۳۳۳ ہندوستان واپس پہنچے۔

ہے۔ اللہ میں انجمن دارالتبلیغ قائم کی۔عراق کے علماء میں مرزافتح اللہ شیر ازی مشہور یہ شیخ الشریعت،

آیت الله سید محمد کاظم طباطبائی آقای محمد باقر طباطبای، آقای حاج شیخ حسین مازندرانی، رحمهم الله نے مولانا سیداحمد کواجازات دیے جن میں ہے جناب ملامحمہ کاظم خراسانی تجفی نے اجازہ میں لکھا:

«فى الحقيقت علم در أن صفحات منحصر بمثل ايشال ست پس امر

ایشاں امر من وطاعت ایشاں طاعت من وفعل من»

مولاناسیداحمہ باعمل، مدبر اور مفکر عالم تھے۔ جمال الدین افغانی کی تحریک کاشباب تھا۔ انگریزوں سے

نفرت بڑھ رہی تھی مولاناسید احمد نے قومی مفاوات کے تحفظ کی خاطر عراق میں قونصل برطانیہ سے مکر لی

اوراو قاف لکھنوئے نجف وکر بلاوغیر ہ کے لیے جاتی تھی اس کا محاسبہ کیااور صیحے مستحقین تک پہنچانے اور عراق میں زائرین کے تحفظ کی سعی کی۔

وطن آکر مولانانے "علامہ ہندی"کے نام سے شہرت یائی۔ وہ شہر شہر قریے قریے دورے کرتے

رہے اور دینی،سیاسی اور علمی مسائل کے لیے عملی منصوبے بنائے۔انھوں نے آریوں،ہندوئوں اور مختلف

مذاہب وملل کے افراد سے مباحثے کیے۔ پورے ملک کے دورے کرکے اسلامی تبلیغات کا کام انجام دیا۔

بہت سے شہر وں میں ذہنی اور علمی بیداری کے مرکز قائم کیے۔

وہ طویل مدت کلکتے میں رہے اور وہاں تبلیغی کتابیجے چھاہتے رہے۔علامہ ہندیؓ نے قوم کی علمی ،اور ذھنی،سیای اور ساجی اصلاح وتر تی کے لیے یوری زندگی جدوجہد کی۔ آخر پنجشنبہ • اجولائی ۲۹۴۷ء مطابق

۲۰ شعبان۲۱ ۱۳ ساره لکھنومیں رحلت فرمائی۔غفران مآب کے امام باڑے میں دفن ہوئے۔

مولاناسيد محد ابراجيم عرف سيد محمد صاحب ملتان ميں وفات يا يچك آپ كا تاریخی نام سيد ذوالفقار حسين

تھاسید محدیوسف صاحب تاریخی نام سیدخورشید حسن ہے۔ آقاحسین سید محد مصطفی۔(۱)

ا\_بے بہاد نزمتہ ۸ص۱۵۔اعیان الشیعہ ج9ص9۵۔

چھامے جن میں سے چند کے نام یہ ہیں:

۵\_المنطق

۷- التضريف

9\_ قاسميه

اا۔استدلال

ا\_ساعتيه،صرف مطبوعة (عربي)

سله تفسير سورة الحمد و تفسير مسئلة (عربي)

۱۳ ـ مدارج الوصول شرح معارج الاصول

1۵\_بسط مقال فی اساءالر جال

۲۳\_ریاض العباد فقه (اردو)

۲۵\_ فتاوی احمه بیه (اردو)

۲۷\_رساله علیه (اردو)

۲۹\_اثبات حق درر د نصاری (ار دو)

اسر حمايت الاسلام ٢ جلد (اردو)

سهل المسيحة والإسلام مطبوعه (اردو)

۵سله الدليل والبريان (مطبوعه) (اردو)

ےا۔عماد الدین فقہ

19۔انشاءصدبرگ۔

٢١ ـ ورثة الانبياء

علامہ ہندی شروع ہی ہے زبان و تلم کے دھنی تھے،انہوں نے سینکڑوں مضامین اور رسالے لکھے اور

۲\_زبدة الكلام\_مطبوعه

بهرفلسفة الاسلام كيميا

٧- اشارات في الكلام

• ا\_ كفايته السائلين

١٧ ـ دراية الحديث

٠٠ـ انشاءعجب العجاب

۲۲-حل مسئله مشکله-؟(فارسی)

٢٦\_احكام المسافرين (اردو)

۳۰ عشره مبشره مقاتل(اردو)

۳۴ حل مسئله مشکله مطبوعه (اردو)

۲۴\_شکیات وجدول احکام نماز (اردو)

۲۸\_اظهارالبدي رد براسرار البدي (اردو)

۲سر دوره اول اسلام ج او۲مطبوعه (ار دو)

٣٦ نظر فلسفيانه برمعارج مطبوعه (اردو)

۸ا په مخلوط

١٢\_جواز تجزى في الاجتهاد استدلال

ىما\_هموع دموع العينين مقتل ابي الحسين "

٨\_اليا قوت

آثار

۲ مهمه مقالات مفیده (اردو)

٣٧٧\_المنخ المطبوعه\_

٨٣ فلسفة الاسلام • اجلدين ناتمام (اردو)

٠٧٨ ـ الشفيع والصرف ١٣ حصے (ار دو)

دار التبايخ كلكته للصنوس آپ كے پچاس سے زيادہ رسالے شائع ہوئے جن كى تفصيل دستياب نہ ہوسكى۔

سهمـ رسالة الصحف (اردو)

۷ سل اختیارات در ادعیه مطبوعه (ار دو)

۳۹ کشکول (اردو)

اسمه اراد الابرار (اردو)

(شہادت امام حسین کے تاریخی واقعات)

محرم الحرام سنہ ۱۳۵۴ ہے سر فراز محرم نمبر کے لیے واقعات کربلا لکھے گئے بتھے اور مظلوموں کے

احباب کے اصرار اور دارالتبلیغ کے ضروریات نے مجبور کیا کہ چند مفید اضافوں کے ساتھ بطور رسالہ

مکراروبیہ مضمون طبع کرایا جاوے بعض ناگزیر اتفا قات کی وجہ سے محرم وصفر میں بیہ مضمون طبع نہ ہو

سکا،خداکاشکرہے کہ ہم اس قابل ہوئے کہ اس مفیدرسالہ کو بعض ضروری اضافوں کے ساتھ مکر رپیش کر

باسمہ سبحانہ لہ الحمد

خدا کا فدائی،اسلام کاشیدائی،مسلمانوں کاغمگسار،امت کا جان نثار،خدا کا محبوب،رسول کاپیارا، محمد کا لخت

ساشعبان المعظم سه مهمه روز جمعه مدينه منوره مي**ن** پيداهوااور ۱۰ محرم الحرام سه ۲۱ هه روز جمعه بعد زوال

آ فتاب بحیین سال کی عمر میں کر بلا کے چٹیل میدان میں معہ عزیز وا قارب نتھے نتھے بچوں اور جان نثاروں

حَكَر، على كانور نظر، فاطمه كاچاند، حق كادلداده، صدانت كاشهزاده، مجسمه ايثار، صبر واستقلال كاپتلا، خلق ومروت كا

پیکر، رحم وانصاف کاپیرو، ہمت کاد ہنی، امت کاپیشوا، شان الہی کامظہر ، کمالات رسالتی کا آئینہ ،حافظ دین الہی۔

باد شاہ صابر وں کے شہنشاہ کی بار گاہ میں بیہ ناچیز ہدیہ پیش کیا تھا۔

<sup>عمي</sup>لـ وما توفيقى الا بالله

جنگ کر ہلاکے تاریخی حالات!

جنگ كربلاكا قافله سالار حسين مظلوم

حالات امام حسين عليه السلام

اورر فیقوں کی تین دن کی بھوک پیاس میں گر دن کٹا کر سورہا۔ تاریخ دانوں کے سواکون جانتاہے کہ امام حسین اس مظلومیت سے کیوں شہید کر دیے گئے اور قتل مظلوم کے کون لوگ ذمہ دار تھے۔ امام حسين كالتجره نسب واقعات شہادت کوروشنی میں دلانے کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے کہ ہم شجرہ نسب پیش کریں جس سے وجوہ شہادت کے معلوم کرنے میں سہولت ہو۔ ذیل کے شجرہ میں بیہ بات یادر کھنے کے قابل ہے کہ غالب سے وہ سلسلہ جو عبداللہ بن عبدالمطلب اور ابو طالب تک منتهی ہواہے صرف وہی موحد و ملت ابراہیمی پر تھے باتی تمام افراد کا سلسلہ بت پرست و مشرک ہے خلفائے رسول بھی مشرک تھے عرصہ کے بعدر سول خدا پر ایمان لائے اور مسلمان ہوئے۔ طالب على مرتضى عقيل جعفر

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کی اجرت بیہ قرار پائی کہ حبثی جنگ احد میں حضرت حمزہ عم رسول خدا کی لاش چاک کر کے جگر نکال لائے

حسب ضرورت شہادت امام حسین ؓ، زیاد کوجو سمیہ بن عبد ثقیف کا بیٹا تھااس کو معاویہ نے اپنی پولیٹیکل

ضرورت کے ماتحت اپنے نسب میں شامل کر لیا۔ یزید نے بھی بعد شہادت امام حسین ابن مر جانہ کے لقب

خاندان رسالت سے پشتی عداوت اور اس کے وجوہ و اسباب اور اس کا متیجہ جنگ کربلا:

کشته ظلم وجفاحسینٌ، چونکه وارث اسلاف کرام واجداد عظام تھا،اس لیے تمام عداوتوں کا مر کز بھی

یہی ایک تنہاذات رہ گئی تھی،اس لیے تمام اگلی اور پچھلی عداو تیں اس ایک بکیہ اور تنہاذات سے نکالی تسکیں

اور امام حسین "نے بھی نہایت خندہ پیشانی سے اپنی ذات عالی کو تمام بزر گوں کی طرف سے پیش فرمادیا اور

ا) خاندان ہاشم سے بنی تیم، بنی عدی، بنی امیہ کو سخت ترین عداوت تھی اور یہ تینوں قبیلے بنی ہاشم کے

خلاف حلف اور معاہدہ کیے بیٹھے تھے۔جناب ابو بکر بنی تیم سے تھے اور جناب عمر قبیلہ عدی سے اور جناب

لهنی ذات کواسی فداکاری کی وجہ سے عالم میں ذرجے عظیم کامصداق بنادیا۔

امیہ کوشریک ند کرتے تھے آپ کی والدہ ہندہ جگر خوارہ مشہور ہیں ایک حبشی غلام سے آپ نے زنا کیا اس

کانام ذکوان تھاجو غلام تھا،ان کو حقیر سمجھ کرامیہ ماں کا بیٹا کہتے تھے۔ <sup>(۱)</sup>اس بناپر بنی ہاشم اپنے نسب میں بنی

جب حبر ہندہ کو ملااس نے دانتوں سے چبایا۔

ديكھو!اس اسباب ووجوہ عداوت كو:

ا\_اصابه، ثمر ةالاوراق،روض الانف سهيلي، كامل ابن اثير-

مدالامامت والسياست.

ہے یاد کیااور لعنت کی۔<sup>(r)</sup>

نوٹ: سعد بن و قاص ،عمر عاص ،عبد الرحمن بن عوف کے جد اعلی تنے خالد بن ولید ای نسل ہے تتھے۔سلاطین بنی عباس کے مورث اعلی بنی ہاشم ،ونساب عرب،امیہ کو عبدالشمس کا بیٹانہیں کہتے بلکہ امیہ

بھائی بنادیااسلام لانے کے ک بعد بھی بیہ قبائل شیر وشکر رہے۔

وه عهدے اور منصب حسب ذیل تھے۔

معاہدہ کر لیاجو سب کو شاق ہوا۔

عثان بنی امیہ میں سے نتھے اسلام لانے کے بعد بیعت رضوان میں رسول خدانے بھی اس اتحادی رشتہ کو نہیں توڑا ہلکہ جناب ابو بکر وعمر میں برادری قائم کی اور جناب عثان کو عبد الرحمن بن عوف(خلیفہ گر) کا

بنی ہاشم،سے عداوت کی وجہ بیہ تھی کہ جناب ابو بکر کے دادا صخر نے امیہ کے اغواہے جناب عبد

المطلب کے پڑوسی یہودی کو دولت کی لا کچ میں قتل کر دیا امیہ نے ان کو پناہ دی ایک سال تک عبد المطلب

قاتل کی تلاش میں رہے۔ بالا آخر پنۃ لگااورامیہ ہے بجبر صخر کو حاصل کر کے حسب قانون حجاز صخر سے

۲) دولت و ثروت و حکومت موروثی خانه کعبه کی وجه سے حضرت عبد االمطلب کو حاصل تھی، جس کی

وجہ سے تمام قبائل آپ کے دهمن تھے اور بیہ تولیت کعبہ و حکومت وٹروت جناب عبد المطلب سے

حضرت ابوطالب کی طرف منتقل ہوئی تھی۔اس لیے حضرت علی بن ابی طالب سے بھی سخت د ھمنی تھی۔

تولیت خانہ کعبہ، حجاج کی مہمانی،(و قادہ) حجاج کے لیے پانی کی فراہمی(سقایہ)تمام قبائلی نزاعوں کا

٣)حضرت عبدالمطلبؓ کے چیا نوفل جد حضرت عثان بن عفان نے جناب عبدالمطلبؓ کی جائداد

۴) چاہ زمز م، عرصہ سے مخفی ہو گیا تھا، حضرت عبد المطلب كو الہام سے معلوم ہواجس كو آپ نے

۵)جناب عبدالمطلبؓ نےامیہ کی شرار توں ہے عاجز آ کر بنی جر ہم ہے جوایک بڑا قبیلہ اور بہادر تھا

غیر منقولہ دبالی تھی حضرت عبد المطلبؓ نے اپنے ماموں کو مدینہ منورہ سے بلایا وہ اس (۸۰) نفر مد دگار

فیصله (قضاة)اور لشکر کی سپه سالاری امام حسین مذکوره کل منصوبوں کے دارث ومستحق تھے۔

ساتھ لائے اور بحبر جائداد نوفل کے قبضہ سے نکال کر عبد المطلب کے حوالے کی۔

برآ مد کیاامیہ نے بورش کی تا کہ حصتہ بٹائے لیکن سب مغلوب ہوئے۔

بھاری دیت حاصل کی جو مقتول یہو دی کے سجیتیج کو دی گئی اور دس سال کے لیے صخر جلاو طن کئے گئے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کے قریبی رشتہ دارمارے گئے۔

ار سوره اعراف(۷) آیت: ۱۹۳۰

<sup>1</sup>\_ازالة الخلفاء شاه ولى الله محدث وبلوى ص ا • ٣٠\_

واخل ہیں اس لیے بنی ہاشم قبائل عدی، تیم امیہ کو قریثی اور اپنا مقابل ند سجھتے تھے اور مند ند لگاتے

مِّنُ غِلٌ...﴾؛ (<sup>()</sup>جس میں حضرت علیّ، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی قیدیمی رنجشوں کو

جتایا گیاہے اس لیے کہ حضرت علی بنی ہاشم کے سر دار منے اور حضرت ابو بکر بنی تیم، حضرت عمر بنی عدی

اور حضرت عثمان بنی امیہ سے تھے اور زمانہ جاہلیت سے ایک دوسرے کے دشمن تھے۔<sup>(۲)</sup> مذکورہ عداو تیں پشتہاپشت سے چلی آر ہی تھیں۔

علی بن ابی طالب کی شمشیر آبدار نے مذکورہ قبائل کو اور خلفاء کے قریبی رشتہ کو اسلام کی نصرت

میں قتل کیامثل عمیر بن کعب یزید بن تمیم،عثان ،مالک، بنی تیم سے جو قریبی رشتہ دار جناب ابو بکر اور

جناب طلحہ کے دست علی سے محلّ ہوئے ابو العاص بن قیس،عمر بن مشام ،مشام بن امیہ حضرت فاروق

معاویہ بن مغیرہ بن ابوالعاص،عاص بن سعید بن عاص بن امیہ حضرت عثان کے قریبی رشتہ دار

مارے گئے اور حنظلہ معاویہ کے مامول اور ابن عتبہ اور عامر بن عبد اللّٰد اور شیبہ امیر معاویہ کے نانا کے بھائی

اور عتبہ امیر معاوید کے نانا بیسب جناب عثان اور امیر معاوید کے قریبی رشتہ دار سے اور عمر بن عوف

،عاصم بن ابی عوف جناب سعد بن ابی و قاص اور حضرت عبد الرحمن بن ابی عود کے قریبی رشتہ وار مقتول

ہوئے ور ثاء مقنولین کا جذبہ انتقام تھاجس نے رسول خدا التُّلُولَاتِئم اور علی مرتضی علیہ السلام کو دم نہ لینے دیا

اور ہندہ کو عم رسول حمزہ علیہ السلام کے حبگر چبانے پر آمادہ کیااور انہیں شہدائے بدر کو یاد کرے خلیفہ ابن

آخر كاران عداوتوں كوخداوند كريم كو قرآن مجيد ميں ظاہر فرمانا پڙا: ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صِعُدُو رِهِم

تھے، جس کی وجہ ہے بنی ہاشم ہے سب کو سخت عداوت و مخالفت تھی۔

۲) اہل تاریخ واقف ہیں، کہ عرب حسب و نسب پر مٹے ہوئے ہیں، ان کے آب وگل میں تفاخر نسبی

خلیفہ یعنی جناب پزید اس بھرے دربار میں مرشیہ پڑھ رہے تھے۔ عین اس وقت جب سرامام حسین طشت میں د هراهواسامنے تخت پرر کھاہواتھایہ خلیفہ زادہ پکار پکار کر کہہ رہاتھا:

اے کاش آج کے روز ہمارے مقتول بزرگ جو بدر میں قتل ہوئے۔ دیکھتے کہ میں نے کس طرح سے بدلہ لیاہے اور جئے ہوئے بنی ہاشم کے بزر گوں کو قتل کر کے

عوض يورا كرليله(۱) ٨) سونے پر سہاگہ بیہ ہوا کہ رسول خدا التُحالِیّلِ کی وفات ہو ئی حضرت علی کو یقین تھا کہ وہی وصی و

خلیفہ و جانشین رسول ہوں گے اور سب ہی کو اس کایقین تھا اس لیے کہ علیّ برادر رسول الٹی لیا ہم، داماد ر سول النُّنْ لِيَبِنَمْ ہر لڑائی میں سر دار لشکر رہ چکے تھے رسول کے قرضے آپ ہی نے اداکیے آپ کے علم و حكمت شجاعت وزبدكى بار بار رسول خدا التُلْجُ لِيَهُمْ تضديق فرما حِيكه بنصے متعدد مو قعوں پر آپ كو اپناوصى و

جانشین بھی ظاہر کیا تھااور تمام اصحاب اور عرب جانتے تھے۔ کہ علی کے سواکوئی خلیفہ نہ ہو گا۔ <sup>(۲)</sup>

علی علیہ السلام خلاف توقع اجماع سقیفہ کی وجہ ہے محروم رہ گئے لیکن ہمیشہ دربار خلافتی میں اپناحق

خلافت جتلاتے رہتے اور باوجو د جبر و تشد د خلافت اولی میں بھی بیعت نہ کی اور خلافت ثالثہ میں بھی احتجاج فرمایا اور بیعت نہ کی اور جنگ جمل وصفین میں بھی آپ کے اعز اور فیق اور خود آپ بر ابر فرماتے رہے کہ

میں نے بیعت نہ کی تھی۔ حتی کہ خلافت ثالثہ کے موقع پر جب آپ سے سیر ت خلفاء کی پابندی کے لیے کہا گیااس وقت بھی صاف انکار کر دیااور بعد قتل عثان جب آپ کے سامنے عہدہ خلافت کی پیشکش ہوئی تو

آپ سے سیرت خلفاء کی پابندی کو کہا گیا اس وقت بھی آپ نے اٹکار کر دیا اور حضرت سیرہ بنت رسول النَّيْظِيَةِ فِي نَهْ رَمْ تَك بيعت نه كي اور اليي ناراض ربين كه جناب خلافت مآب (ليعني ابو بكر وعمر) سے

بات تك نه كا\_

ا۔ طبری۔ "ر رجوع كرين: فيج البلاغه ابن الجاريد، صيح تر مزى، ايالوجي فارايندٌ قر آن جان دُيون پورٹ لکچر محدٌن لا امير على صفحه ٣٣ نوث ٢ فيصله مشوره بمقدمه ابیل مسٹر جسٹس آر نولٹہ۔ کله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

خیال واعتار پر شدید مصیبتیں بھی جھیلیں۔ یہ و شمنی ایسی شدید اور سخت ترین تھی جو آج تک فریقین کے

خود ان کی ذات کے لیے بھی بدترین نتائج کاموجب ہوا۔ عہد خلافت میں انہوں نے خزانہ اینے

خاندانیوں میں لٹادیا تھا۔ تمام صوبوں کی اعلی افسری وعہدے اپنے خاندان کو دے دیے تھے جس سے عام

شورش ہو نی اور آپ قتل کر دیے گئے۔لیکن اسی پر اکتفانہ ہو کی خاندان نبوت بھی بھینٹ چڑھ گیا بنی امیہ

کافی افتدّار و دولت حاصل کر چکے تھے بھی ہاشم فلاک و مصیبت میں مبتلا تھے بچھلی عداو تیں اور دولت و

و نیامیں اولا در سول الٹیٹی آیٹم کا کوئی حامی نہ تھار سول کے پر ستاروں نے سہولت سے اولا در سول کٹیٹی آیٹم

ا۔رسول خدا النُّمُ اَیَّنِیِ کی آنکھ بند ہوتے ہی علی مرتضیؓ خلافت سے محروم کر دیے گئے اور خانہ نشین

ہو گئے۔خلافت دوسر وں کے ہاتھ میں چلی گئی، ظاہر ہے کہ اسیو قت سے خلافتوں کاعام پر وپیگینڈہ شر وع ہو

گیا اور ان کے اصول خلافتی کا رواج ہو گیا علی اور اولا و رسول کٹیٹی آیٹی کے اصول اور شخصیتوں کا تعارف

مفتوحہ ملکوں میں کون کرنے والا تھاعنان خلافت ان کے گروہوں میں آگئی جواصولا بھی سیاست و دیانت

علوی سے عظیم اختلاف رکھتے تھے جنہوں نے اسلام کی تلوار کا ند ہب اور فتوحات وملک گیری کا ند ہب بنا

دیا تھا۔بدوی عرب جو سوناچاندی کی صورت ہے بھی واقف نہ تھے ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے کمزور غافل

کا خاتمہ کس طرح سے کر دیااس تعجب خیز بات کاجواب تاریج کے اوراق سے بخوبی مل جاتا ہے۔

طر فداروں میں موجو دہے جوا کثر نازک حالت پیدا کر لیتی ہے۔

رہے اور ان کے تابعین اور اصحاب اور جملہ بنی ہاشم خلافت کے حقد ار انہیں حضرات کو سمجھتے رہے اور اسی

حكومت كاچسكااس بات كاسبب مواكه اولا درسول الشَّخْلِيَةُ فِي كود نياسے مثاديں۔

فرزندر سول التُعَوَّالِيَّ فِي كَسَى فِي مِد كِيون نه كى؟

المختضر جناب امیر ً اور ان کے بعد امام حسنٌ اور امام حسین ً یکے بعد دیگرے اپنے کو خلیفہ رسول سمجھتے

جناب عثمان كاروبيه

ملکوں کی لوٹ مار میں ٹوٹ پڑے تھے۔

ہے زِائد چند مشت گیہوں مانگنے پر لوہا گرم کر کے بھائی کو داغ دیتے ہیں تمام بنی ہاشم فقر و گر شکی میں مبتلا

ہیں لیکن ان کاہیر وامن وامان کا دیو تا تکوار اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔اور ملک گیری و فتوحات کا

۲۔ دنیامفلس کا کب ساتھ دیتی ہے۔ علی اور اولا دعلی فاقہ کشی میں مبتلا ہتھے اور خلافتی لیڈروں کے خزانے مال و زر سے بھرے پڑے تھے۔ جناب ابو بکر کی ماہواری تنخواہ بیت المال سے پانچ سو در ہم پیترین

جناب عثمان کی وفات کے بعد ۱۵۰۰۰۰۰ اشر فی اور ۱۰۰۰۰۰۰ در ہم نکلے تھے اور ۱۰۰۰۰۰ در ہم کی

ز مینداری اس کے علاوہ اثاث البیت اسب، شتر ، تجھیڑ ، بکری، لونڈیاں اور غلام تھے۔ <sup>(۲)</sup>بی بی عائشہ کی ہیت المال سے تنخواہ بارہ ہز ار در ہم سالانہ تھی۔ <sup>(۳)</sup>

حضرت زبیر جب مرے تو ان کے تر کہ کے ایک حصہ کی قیمت پچاس ہزار اشر فی تھی،ایک ہزار گھوڑا،ایک ہزارلونڈی۔اس کے علاوہ تھیں آپ کی عالی شان کوٹھیاں بھر ہ، یمن،مصر، کوفہ ،سکندریہ میں موجو د تھیں۔ (<sup>۱۱)</sup>

حضرت طلحہ کی آمدنی عراق سے تھی روزانہ ایک ہز اراشر فی اور "مسراۃ" سے جو آمدنی تھی وہ اس سے کہیں زائدہ تھی آپ کاعالی شان محل کو فیہ میں اور مدینہ میں تھاجو سال کی لکڑی کا بنایاتھا۔ <sup>(۵)</sup>

ايه تاريخ الخلفامه

س\_متدرک حاکم\_

°۔مروج الذہب۔

م\_مروج الذہب مسعودی۔

<sup>ما</sup> ِ مروج الذہب مسعودی۔

اسلام كاغلط جامه نهيس بيهنانا جإبتا تقاله

علوی آئین کا بیہ اقتضا تھا۔ کہ نابینابھائی عقیل فقیر ومصیبت سے جاں بلب ہو کر حصہ سے زائد تھوڑا گیہوں مانگتاہے توعلی بیت المال کاچراغ جب بجھادیتے ہیں۔اس وقت بھائی کی مصیبت سنتے ہیں اور عام حصہ

کاٹ کرور ثه پر تقسیم ہوئیں۔<sup>(۱)</sup>

ابه مروج الذہب۔

كمه وج الذهب

م.مروج الذهب.

<sup>ما</sup> ِ مروج الذہب۔

ه\_ابنءساکر\_

'-کاملائن اشير-

^۔واقدی،استیعاب۔

- طبری۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

عبد الرحمن بن عوف(خلیفه گر) کے اصطبل میں ایک ہزار گھوڑا ہر وقت بندھار ہتا تھا ایک ہزار

زید بن ثابت کی رہن دولت کا تخمینہ ایک لا کھ اشر فی کے علاوہ چاندی سونے کی اینٹیں تھیں جو بعد میں

حضرت یعلی بن منبہ نے تر کہ میں نفذ بچپاس ہز اراشر فی حچوڑی اور تنین لا کھ در ہم کامال ومتاع۔ 😭

پھر بحکم خلفیہ ثالث ذمیوں کی زمینیں اپنی خاص ملکیت میں داخل کرے جاگیر داری کی بنیاد ڈالی<sup>(۵)</sup>آپ کا

قصر "خضراء" شام كاعالى شان محل جب ابوذر غفارى صحابى نے ديكھاتونفيحت كى جس كے صله ميں جناب

عثان نے اس گتاخی کی مید سزا دی که شام سے بلا کر"ربذہ"کے اجڑے اور ویران مقام پر صحابی

جناب مروان نے اپنے سالے کو خلیفہ ثالث نے باغ فدک عطا کر دیا<sup>(۱)</sup>اور آفریقہ کا کل خمس بخش دیا۔ <sup>(۸)</sup>

حضرت امیر معاویه گور نرشام کی تنخواه خلافت مآب حضرت عمرنے ایک لا کھ اشر فی سالانی مقرر کی تھی

حضرت سعد بن و قاص کا" عقیق "میں ایک عالی شان دومنز له محل تھا۔ <sup>(۳)</sup>

ر سول الشاغيليم كونطر بند كر دياجهال وه غربت كي موت مر\_\_(١)

اونٹ دس ہزار بکریاں تھیں آپ کے تر کہ کا چہارم حصہ • • • • ۴ ہم ہزار در ہم قرار پائے تھے۔ <sup>(۱)</sup>

جناب عثمان نے اپنے داماد حارث بن حکم کو ایک لا کھ در ہم عطا کیا۔ <sup>(۱)</sup>

مہروز کا بازار مدینہ کامروان کے بھائی کو بخش دیا۔ <sup>(۲)</sup> جناب عثمان نے عبد اللّٰہ بن خالد بن اسید کو چار ہز ار در ہم بیت المال سے عطا کر دیے۔ <sup>(۳)</sup>

غرضکہ تمام خزانہ جناب عثان نے اپنے رشتہ داروں پر لٹادیا تھاادر سب ہی اڑیل ومالد ارہو گئے تتھے۔ <sup>(م)</sup>

نتيجه اس كابيه تفاكه ايك طرف سرماميه داري دوسري طرف فقر ومصيبت دولتمندول كامقابله ايك مسکیین و فقیر گروہ کب کر سکتا تھا۔ان سر مایہ داروں کی سر مایہ داری اور دولت کے نشہ ہے مخمور ،عیش پہند

وجاه طلب خلقت میں رسول کی اولاد کا کون ساتھ دیتا۔

سل تمام اسلامی ممالک کے گور نر اور اعلی آفیسریہی حضرات تھے جو پشتنی دشمن خاندان رسالت تھے به جناب خالدین ولید گورنر مصریتھے جناب عمر عاص وزیر اعظم امیر معاویہ بتھے جناب مر وان وزیر اعظم

حضرت عثان تتھے جناب ولید حاکم کو فہ تتھے جناب معاویہ خلافت عمریہ کے وقت ہے گونر شام تتھے جناب

مروان کو امیر معاویہ نے قاضی وین مقرر کیا تھا۔جناب ابو ہریرہ حاکم بحرین اور مجھی حاکم مدینہ مقرر ہوئے۔ابن زیاد حاکم بھر ہو کو فیہ مقرر ہوئے۔

ظاہر ہے کہ ملک ارباب حکومت کو چھوڑ کر ان لاوار ثوں، بے کسوں اور غریبوں کاساتھ کب دے سکتا ہے آہنی گھونسہ اور زر وجواہر کی بارش میں ایک ولی خداکا مدد گار کون ہو۔ کیاخوب سمجھاتھا فرزدق شاعر

جب امام حسین یے کوف کا حال ان ہے ہو چھاتو عرض کی "مولا دل آپ کے ساتھ اور تکواریں یزید کے ساتھ ہیں۔'

ا\_طبری\_ -- محاضرات ، راغب اصفهانی-

سى معارف اين قتيبه

<sup>م.</sup> صواعق محرقه ، تاریخ انخلفامه

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

اور خلافتی نو کرتھے سہ ۲ اھ میں بصر ہ بحکم جناب عمر عتبہ بن بن غز وان نے آباد کیا تھااور خلافتی فوج کا کیمپ

التُفَوِّلَةِ لَمْ كَا قَرْ يَبِي رشته دارنه جانتے تھے۔

ر سول النُّوْفِيَّةِ بَمْ كَ ساتھ جنگ احد میں مارا گیا۔(۱)

ا\_مروج الذہب مسعودی۔

تھاچندماہ بعد سعدین و قاص فاتح عراق نے بحکم جناب عمر کو فیہ آباد کیاملک مصرمیں ''قسطاط''سنہ ۸اھ میں

عمر عاص نے آباد کیالہذاخوب سمجھ لو ولایت بصر ہ و کو فیہ ومصر کی آبادی ان اقوام عرب سے ہوئی جو اولا د

ر سول الشُّيْظِيَّةِ لِمِي رمين منت نه تھی ان کے دیو تا خلافتی لیڈر تھے ان کو اصول و آئین علوم و کمالات علی ًو

اولاد علی کی کیا خبر تھی اور کیا حدردی ہو سکتی تھی وہ اقوام اپنے گورنروں کے زیر اثر دھمنی اہبیت

ر سول الشُّونَالِيَّلِي كو فريضه ديني سمجھتے تنصے ملک شام كى تو يہ حالت تھى كہ آل رسول الشُّونَالِيّلِم و على بتولّ كانام

بھی نہ سناتھا بجز اپنے فاتحوں اور خلیفہ وفت کے کسی کو بھی نہ جانتے تتھے وہ معاویہ کے سواکسی کو رسول

ا یک شامی گروہ بیٹھا علی کی بابت گفتگو کر رہا تھا اپنے اپنے خیالات کا اظہار ہور ہاتھاسامنے سے ایک

بوڑھاشامی نمودار ہواسب نے اس کو بلایا کہ بیرزندہ تاریخ اور بوڑھا آدمی ہے اس سے بوچھیں بوڑھا بولا ہاں

ہاں میں خوب علیؓ ہے واقف ہوں علیؓ، فاطمہ گاباپ عائشہ کا بیٹا تھامکہ کے اونٹ چراکر مدینہ میں بیچیا تھااور

مانا کہ بصر ہ اور کو فیہ میں جناب امیر گئی فتوحات اور خلافت میں قوم ان سے اور ان کی اولا دیسے روشناس ہو

ئٹی تھی کیکن چندروز کے لیے جمل ونہروان وصفین کی لڑائیوں سے علیؓ واولاد علیؓ کے کمالات کااظہار کیوں

کر ہو تااور کون ساوقت تھااور جو چند ہتیاں تعلیمات علوی و آئین حیدری سے بہر ور ہوئی تھیں وہ سب کی

سب صلح امام حسن کے بعد معاویہ کے فولا دی شکنجہ میں آگر قید خانوں کو آباد کیے ہوئے تھیں۔

ہم۔بصرہ، کو فیہ،مصر کی آبادی و تغییر انہیں ہاتھوں سے ہوئی تھی اور انہیں لو گوں کی آبادی تھی جو فوجی

۵۔ فضائل صحابہ اور مدہت المبیت رسول الشُّوْلِآلِمُ میں جناب معاویہ نے لاکھوں روپیہ صرف کر کے

ہز اروں حجو ٹی روایتیں گڑھوائی تھیں جو تمام اسلامی ممالک میں ممبر وں،مسجد وں میں خطیب و امام مسجد کو

عام اشاعت کا حکم تھاسمرہ کو صرف ایک حدیث مدہت جناب امیر \*میں بنانے پر چار لا کھ در ہم خزانہ سے عطا

ہوئے تتھے۔ <sup>(۱)</sup>اورابوہریرہ کو مذمت امیر المومنین میں ایک حدیث گڑھنے پر دولا کھ درہم کاعطیہ ملاتھا۔ <sup>(۲)</sup>

برسوں ہر منبر پر علی کو گالیاں دیناخطیب اپنافرض سمجھتے تھے جب منظم اموی پروپیگنڈ اعلیٰ کے خلاف

میں ہواتو جاہل عربوں کی ذہنیت کی کیاحالت ہو گی۔

٦\_ قتل جناب عثان كاساز شي مجرم جناب امير مكو بناكر تمام بلاد اسلام ميں قاتل خليفه رسول التَّيْفَالِيَهُمُ و

د لهادر سول التَّاقِيَّالِيَّلِمُ قرار دے کر پبلک کو مشتعل کر دیا گیا تھا" بی بی نائلہ "زوجہ جناب عمر عثان کی کئی ہوئی

انگلیاں اور پیرائهن خون آلو دہ جناب عثان منبر پر ر کھا جاتا اور دس ہز ار شامی روزانہ کھڑے ہو کر سینہ زنی

اور ماتم کرتے ہتھے جنگ صفین وجمل کی لڑائیوں میں تمام عرب کو باور کرا دیا گیا تھا کہ علی اور اس کے

ساتھی نعوذ باللہ اسلام کے باغی اور قاتلان جناب عثان ہیں یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں سپاہ شام پکار

یکار کر کہتی تھی کہ ہم شیعیان عثان ہیں ان کے خون کابدلہ لیتے ہیں۔

ابن زیاد کا خط عمر سعد کو کربلامیں اس مضمون کو واضح کر تاہے کہ حسین ّاور ان کے ساتھیوں پریانی بند

کر دیناجس طرح سے جناب عثمان کو پیاساشہید کیا گیااور سرہائے شہداءواسر اءاہل بیت ٌراہ کو فیہ وشام میں خلیفہ وفت کے باغی کہہ کر پکارے جاتے تھے مذکورہ وجوہ کی بنا پر خون امام حسین کی پبلک میں کیا قدر و

قیمت رہ جاتی ہے اور کس کو جمدر دی ہو سکتی ہے رسول خدا الٹُنٹا ایٹٹٹا کے صحابی تک نصرت امام سے منہ

چرائے بیٹے رہے جس کاخمیازہ تاراجی مکہ معظمہ ومدینہ منورہ کے وقت مل گیا۔

ا ِ مروج الذہب مسعودی۔ "\_شرح نج البلاغه ابن ابي الحديد\_

،امیر ٔ کے ہاتھ پر بیعت کیوں کر

مجید کاصریحی کیافتوی ہے اگر بیعت علیٌ مرتضی کے دھوکے سے ہوگئی توان کی وفات پر حضرت امام حسنٌ پر

چھ ماہ کے لیے اجماع کیوں کر ہو گیا اور کس لیے خلیفہ بنائے گئے اور جب بعد امیر المومنین خلافت امام

حسن ً برحق تھی تو بیعت کنندوں نے فرزندرسول الٹی کی آبلم کاساتھ کیوں نہ دیااور صلح معاویہ پر کیوں مجبور

خلیفہ رسول الٹیٹیائیٹی حضرت عثان بن عفان کے قاتلوں کے مطالبہ کے لیے کوفیہ وشام وبصر ہا یک کر

ویااور فرزندرسول النُّیْ اَیِّبِهِ خلیفه اسلام امام حسن کے قاتل کی تلاش میں ایک نه تکلاخود مدینه کی جب بید

حالت ہو تولمام حسین کو مدینے میں بیٹھنے کامشورہ دینے والے کیاسمجھ کرمشورہ دیتے تھے ایک تاریخ وان

ہواکیا بنی امیہ کادست وبازواور قوی ہو گیامعاویہ شاہی نے عرب کی ذہنیتوں اور روحوں کو تسخیر کر لیابلا

اموی دولت و نروت کے خزانے اڑارہے تھے عرب کا بچہ بچیہ عیش وراحت میں خود فراموش تھا

شریعت الہی اور احکام خد اوندی پس پشت ڈال دیے گئے تھے شر اب کاساغر ہر وفت گر دش میں تھانماز تک

شر اب پی کر پر ہائی جاتی تھی اونڈی تک امامت کے لیے مسجد میں جھیجی جاتی تھی نروہ شطرنج ہر وقت کا

مشغلہ تھامال، بہن، بیٹی، کوئی بھی ان شہوت پر ستوں سے حچوٹی ہوئی نہ تھی نہ حلال تھانہ حرام ولید گونر

روک ٹوک ایک بھی مذاحم ومانع نہ رہابس ایک مظلوم ،بے یارو مدد گار ،غریب ومحتاج ہے بس و بے کس

ہو گئے اور صلح کے بعد امام حسن گوز ہر سے شہید کرنے والے کو سز اکسی نے کیول نہ دی۔

ایسے اہم واقعہ ہے کب چشم یو شی کر سکتاہے؟ ہر گزنہیں۔

جنگ کربلاکے ظاہری اسباب

ر سول الشَّيْظِيِّ أَلِي إِراحسينٌ بِي باقى ره سَمَا تَعاـ

مدینه کو تھم پہنچتاہے کہ حسین سے بیعت لویاسر مجھیجو۔(۱)

'-طبری-

صحیح ہوئی اور اگر الزام حجموثا تھاتو مسلمانوں کی خونریزی اور اصحاب رسول کٹھٹاییٹلم کی قتل وغارتی پر قر آن

| 1-3121      | نان کاالزام اگرسج | فتآيية عثا | يد تاصير  | سمحراس   |    |
|-------------|-------------------|------------|-----------|----------|----|
| يا ها وجباب | مان قائرام الربع  | ن جناب سم  | ے فاہر ہے | بكلاا ل- | Ų. |

## سفر امام حسين عليه السلام

سفر امام مسین علیه انسلام ایک خانه نشین مظلوم و تنها کے بس کی کیابات تھی اس غیور و بہادر خو د دار حق کو حق پہند حافظ شریعت

وامین امت حسین ؑ کے لیے یہی ایک بات رہ گئی تھی کہ اپنی جان دے دیں اور دین الہی کو بچالیں۔

الم حسین نے صاف صاف کہہ دیا: ان کا در میں میں است مالا تنا سام میں انداز میاز میں انداز میراز میں انداز میار میں انداز میں ان

ان کان دین محمد لم یستقر الا بقتلی یا سیوف خذینی اگر محمد التونیکی کادین میرے قتل بغیر درست نہ ہوگاتواے تکواروں تم مجھے لے لو

اور کر بلاکے آخری حملے کے وقت حسینی نعرہ رہے تھا۔

الموت اولي من ركوب العار والعار اولي من دخول النار أن الله من الله من الله عند الله عند الله من الله من الله من الله عند الله عند الله عند الله عند الله عند الله

موت ہر گزننگ وعارہے ہزار مرتبہ بہتر ہے ( بیعت یزید شر ابخوار اور ظالم وستمگار کی یقینا ننگ وعار مرتب میں میں مورد میں کے مرد ہے کہ مدید حشرین میں میں تھیں میں میں کا اور میں ایک ہوئی ہے کہ اور حسیسیّا

ایسے باہمت و سس مران و ماطارین الماں سے اسان ماں ہے جات ہے۔ اسان سے اسان سے مسائی مسلم بن حسین گی شہادت کا یہی فلسفہ تھا۔ اپنے عزیز وا قارب بال بچوں کو مدینہ سے لے کر نکل پڑے اس طرح سے کہ پہلے اپنے بھائی مسلم بن

سے کریروں ہوب ہاں ہوں اسلم کے خط کا بھی انتظار نہ کیا اور قید یا قتل ہو جانے کے خوف سے قبر عقیل کو کوفہ روانہ کیا جناب مسلم کے خط کا بھی انتظار نہ کیا اور قید یا قتل ہو جانے کے خوف سے قبر رسول الٹیٹالیالِ کو چھوڑ کر مکہ معظم پہنچے وہاں بھی یزیدی جاسوس پہونچ چکے تھے خونریزی کاخوف اور حرمت

ر موں سی پیروا و پارو رہم مسمر چپ دہاں میدیں ہوئے ہوں ہوں ہے۔ مدیدی ہوں ہے۔ مدیدی ہوگئے۔ خانہ کعبہ کی حفاظت سے مجبور ہوئے اور جج کو عمرہ سے بدل کر ۸ ذی الحجہ یوم تروید سه ۲۰ھ کو کو فیہ روانہ ہوگئے۔

تاریخ سے اتنامعلوم ہو تاہے کہ بیہ سفر لیام حسین علیہ السلام کاان راستوں سے نہ تھاجد ھرسے قافلوں بیترین فرق بہتی سرلیکن ٹیک سے نہیں لگاس کن استوں سے گزراہو اتھالیں لیر کے جند مقابلہ یہ کے سوا

کی آمدور فت رہتی ہے لیکن ٹھیک پیتہ نہیں لگتا کہ کن راستوں سے گزراہوا تھااس لیے کہ چند مقامات کے سوا کسی منز ل کا پیتہ تاریخ سے نہیں ملتااور اور کیول کر صحیح راستہ سفر کا معلوم ہو سکتا ہے جبکہ عمد الوشیدہ کیا گیالہذا جوراستے معین ہوں گے فرضی ہیں لہذانقشہ کر بلامعلی میں جو ہم نے تیروں سے نشانات دیے ہیں وہ صرف سمتوں کے نشان ہیں اور مختصر نقشہ صرف کر بلائے معلی کے جائے و قوع کو بتا تاہے۔

بحساب اہل تبخیم حجاز کاطالع عقرب ہے اور بابل کاطالع حمل ہے مکہ معظمہ پر زحل مستولی ہے اور کو فیہ پر مشتری عرض بلد کا۳۳ درجه اور طول بلدا / ۲ ۴۴ درجه ہے اور کر بلائے معلی کاعر ض بلد ۳ / ۳ ۳ اور

طول بلد ۱۹۲۷ در جدہے اور کر بلا بغدادہے ۵۹ میل اور کو فدسے ۳۳ میل کی مسافت پرہے۔

عراق عرب کاطول عبادان سے موصل تک ہے اور عرض قادسیہ سے حلوان تک ہے جو فرات اور د جلہ سے محصور ہے فرات کا طول • ۱۸۰ میل ہے اور د جلہ کا طول • ۱۲۰ میل ہے (ٹرکی کی جغرافیہ کی بنا

پر) فرات آرمینیا کے پہاڑ سے نکل کر خلیج فارس میں گر تا اور دجلہ بھی جبال آرمینیا ہے نکل کر نہر

فرات میں گر تاہے واضح رہے کی طول عراق کا قدیم جغرافیہ سے ہم نے لکھا ہے اور اس طول و عرض

حدود میں مملکتوں کے ہمیشہ اختلاف ہو تار ہتاہے۔

# شهادت حضرت مسلمً

جناب مسلم خاص ای تاریخ ابن زیاد گور نر کوف ہے تھم سے شاہی محل کی حیبت سے ڈھکیل کر شہید کر دیے گئے جناب ہانی حسین کے ناصر کی بھی یہی گت کی گئی سر کاٹ کریزید کوشام میں بھیج دیے گئے۔

حالات تاریخ ہائے ماہ محرم اور ورود امام امام حسین اپنے نتھے نتھے بچوں اور عور تول کے لیے عرب کی ریگستانی تیتی ہوئی زمین کو طے کرتے

ہوئے ۲ محرم سہ ۲۱ ھے کو کر بلائے معلی پہونچ گئے اور تیسری محرم کو عمر سعدیزیدی فوج کا کمانیر چار ہزار سواروں کے ساتھ کربلا کو فہ سے آگیااور اپناخیمہ فرات کے اس پار مشرقی سمت میں نصب کیا۔ <sup>(۱)</sup>

اورابن زیاد چو تھی محرم کوافواج کو فہ ہے بھیج کرخو د بھی کو فہ ہے کربلا کی سمت روانہ ہو ااور بمقام نخیلہ

جو کربلاسے نو کوس تخمیناوا قع شام کی سمت خیمہ زن ہوا۔ <sup>(۲)</sup>

اله مقتل الومخضه '۔لالی شیخ صدوق۔

۴,

\_~

۵\_

\_7

۸\_

٩\_

\_!\*

۵۰۰ سوار محافظ فرات

••• ۲ سوارون سے

شہدے سر کوفدے شام لے کیا۔

شدے سر کوف عثام لے کیا۔

شدے سر کوف ے شام لے کیا۔

شدىم كوف عنهم كاليا

نيزے پرسرامام رکھا

أيكسية الرمواري مستانام كودكانا وشيادام الأبوسية

٠٠٠٠ اسوار

\*\*\*\*اسوار

۰۰ مهموار محافظت فرات کے لیے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

زيدي

محكم بن كحفيل

طارق بن ابني ظيبيان

زميرين قيس

بشرائن مالك

ابوبر دوبتن عوف ازدي

خولی بن پزیدامجی

حربن يزيدرياتي

هجر بن ابحر

اسحاق بن مشوه

ازرق شامی

اور خیام حسینی فرات ہے اکھاڑ کر دور نصب کرائے گئے ساتویں تاریخ سے حسین اور ان کے اطفال پر

یاتی بند کر دیانویں تاریخ تک پزیدی سپاہ براویت ابی مخنف ایک لا کھ ہیں ہز ار سوار و پیادہ جمع ہو گئے اور فرزندر سول الٹیٹیائیل کی فوج میں کل نفوس ایک ہزار سوار اور ایک سوپیادہ تھے شب شہادت آپ نے

سب کور خصت کر دیالیکن جن صفدر وصف شکن جان نثاروں نے ساتھ چھوڑنے سے انکار کیا تھااور آخر

افسران فوج يزيدمع تعداد افواج باختلاف روايات

\_10

\_14

\_14

\_1/A

\_19

٠٠.

\_11

شہداء کر بلا کی تعداد میں اور ان کے اساء میں بھی سخت ترین اختلاف ہے مشہور بہتر ہیں کیکن ہم نے

وسویں رات فرزندر سول کٹٹیٹایٹیل نے عبادت الہی میں بسر کی بعد فراغ نماز صبح جنگ شر وع ہوئی اور چھ

مہینہ کاشیر خوار بچہ تک حسین گاشہید ہو گیا بوقت عصر شمر نے چراغ ہدایت گل کر دیااور سراقد س تن

وقت تک امام علیہ السلام کے ساتھ رہے وہ ایک سوپنتالیس نفر تک کیے گئے ہیں۔

\* \* \* \* البوار

••• اسوار

\*\*\* 9سوار

•••• فرات رو کئے کے لیے

علمدادلظكر

ميسر ولفتكر كالمائدار

••• مهموار

۲۰۰۰سوار

جاسوس

افسرسواد

ميمنه لفكر كأكماندار

صرف۸۴شہیدوں کے نام ککھے ہیں جن پر مور خین کااتفاق ہے۔واللہ یعلم

عمرابن سعدين وقاص

ابن نوفل

ائان قدار بابلی

أعوراسكمي

وريدغلام عمرسعد

شمرين ذى الجوش صبالي

شيث الأن ربعي

عامر بن صريمه تيمي

عبدالرحن بنابيره جعفي

عرودين قيس احمصي

عمر بن خباج

کاخاتمه کر دیا گیا۔ بیه خلاصه شهادت امام مظلوم تھاشہیدوں کی فہرست ونقشہ جنگ ملاحظہ ہو۔ شهداءراه خدا<sup>(روحي</sup> لم<sup>م الغداء)</sup> بإختلاف روايات

شمر تن ڈی عروان مشكفان علىمرتضي للم حسين علىأكبر ŗ سيدالشيداة حيدى حصين الجوش مباليا

حرملہ تان کائل على اصغر علي مرتضى بای تناهبیت حيدالك اللمحسين آسدي

يزيد اين وقاد بالحاتن تبيت الوالضنل مباس علىمرتضيآ جبنی عکیم بن على مرتضياً je; -7 طليل طائي بحولحا بمنازية والمحجى

علىمرتضيآ 7 علىمرتضيأ جان الإوكالعراء أبياوق الداري بجباد الأدبحان المته للمطن للمحسن الويكر" حيدالتأ

حرله بمناكاتل غنوي حمر بن سعد بنن

عيدالله يمناقط عبدالله للمحسن عروة بن نفيل 10 عون حبزاللا بمن تخلي

Z عامر بن سبل عوان عيدالقدتن جعفرطياد عبدالأثرين جعفرطباد -15 بمتالي مرین مشج

مقيل مسلم ين عثيل عبدارحن افي حيدالله ١, صيدادي أبوسعيدين عتيل فلام للم حسين القيطان تاشر جبني سليمان

عمرين صبح ص

Ĕ الأن طوسجه السدكي ٠٠.

ويزافده إلحاءه

عبدالله جعلى جمرتك فتعترى ×

حصين بهرانيا كعيدانسارى \_50 علايزيه

٦٣

نجم تحثيرتن حبدالأ قین بیلی نخيلان انصارى

قرط انسادی مظاهراسدي \_ታሉ حييب

حيدالله ۍ.

عركلبحا يزيدرياتي

سأكم فلام تاد

ائن ناخع بخلى مروى كاللااستدى 27 بكال

الرومان تراق

قيي حسين تناقيم مسير صيدادي مهيل خيزالك غضاري

| الحر | مجلہ میراث برصغیر(محرم الح |              |        |    |                    |              |    |
|------|----------------------------|--------------|--------|----|--------------------|--------------|----|
|      | ولديت                      | شيدانداواندا | نهرغمر | JE | ولديث              | قبداء داوشدا |    |
|      | غلام ابوؤر غفاري           | جون          | 4سر    |    | عروة بن حراق غفاري | عبدالرحمن    | -  |
|      | زیدسعدی                    | تمان         | ۸۲     |    | عبدالله منشلي      | فيب          | Τ. |

مولىعامر

13

تجاج

ير

عمار

جندب

بعيد

حوگيا

جنابد

اسلم

قاسم

الجاتمامه

عبدائرحمن

عالس

ثبيب

سواد

جابر

4.

مسودق جمعفى

مسعود بن خاج

حصال بن فر تنظطا کی

حجر خولاتی

غلام عمر بن خالد

مالك ضبعي

على بمناشياني

کثیرازدگاعرج

حبيب ازدي

عمرين عبدالله صيدادي

عبدالله بن كوراز جني

الي ثبيب شاكرى

حارث بن سريع

الياحمير تجيءمداني

عروه فحفاري

خضير جداني

| Fr | ولدريت             | الثيدائدالاندا | المهر الثار | JF \$ | ولديت              | الثبداء ويوشدا |   |
|----|--------------------|----------------|-------------|-------|--------------------|----------------|---|
|    | غلام الوؤر غفاري   | جون            | _5~4        |       | عروة بن حراق غفاری | عيدالرحهن      | - |
|    | زیدسعدی            | گائ            | <b>۳</b> ۸  |       | عبدالله منشلى      | فيبب           |   |
|    | زہیر شلبی          | <b>L</b> -0    | ٠٠٠.        |       | زہیر ثغلبی         | كراؤس          |   |
|    | مالک               | حزغك           | 200         |       | غتیق               | كنائد          |   |
|    | خبيت تكييى         | ėζ             | ~~~         |       | ضبيعضبى            | 1              | , |
|    | يزيد بن ثعبيت قلسي | عيدالله        | _64         |       | يزيدين خبيت قلبيى  | عبدالله        | , |
|    | عمروالتقرى         | تحثب           | ۸~ر         |       | ابن مسلم           | عامر           | , |
|    |                    |                |             |       |                    |                |   |

٠٥٠

٦۵٢

\_00

\_07

\_0^

\_7+

\_44

\_4/4

-44

۸۲\_

4.

\_48

\_24

-41

4۸\_

۸٠.

٦٨٢

\_^~

مسربن اوس

حلحا، كعب

ين جابرازوي

مالك

معقل جعفى

تباج

عبدالله عائدي

عارث سليمان ازوى

خالد صيداوي

زيادين مظاهر كندي

غلام عموبن حمقق خزعى

غلام تن مدينه نكببى

سليم ازدى

جندب فنضرمي

اسعدسيبانى

الجاسلامه جعداني

غلام شاكر

عبداللدين سريع

عبدالله جندعى

عبدالله بن عمير

زوجه عبداللدين عمير

رستم غلام <del>ف</del>

سيف

زيد

مسعود

£.

حيان

عمير

ŁŻ

N

سالم

15.7

×

فخطفه

عمار

شوذب

بألك

أمروهب

رام نمبر)

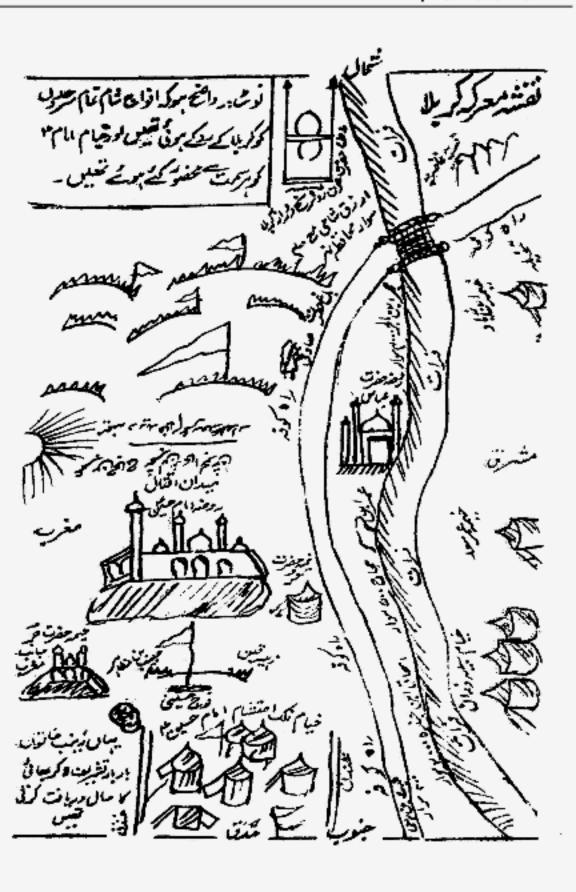

سبے پہلازائر قبر حسینی کا صحابی رسول الٹی کیا آئی جابر بن عبد اللہ انصاری ہیں جنہوں روز اربعین نبی زادے کی قبر کی

زیارت کاشرف حاصل کیا۔ پېلى صدى:

شہادت کے بعداہم تاریخی واقعات

پہلی ہی صدی میں جناب محمد بن ابراہیم بن مالک اشتر نے ایک مختصر حجرہ قبر اطہرپر تغمیر فرمایالیکن وہ حجرہ اور نشان قبر اطہر تھوڑے ہی عرصہ بعد مٹادیا گیامو منین نے ایک بیری کا در خت قریب قبر اطہر لگا کر اس امام مظلوم کی قبر کانشان قائم کیا۔

۲۳۷ھ میں متوکل شاہ عباس نے " دیرج "یہو دی کوبر بادی قبر حسینیؓ پر مامور کیاز مین پر ہل چلائے نہر

فرات کاٹ کر قبر حسین کو غرق کر دینا چاہالیکن معجزات قبر مطہر کے ظہور سے یہوری مذکور نے بے ادبی

سے گریز کی اسی زمانے میں زائرین کے سخت سز ائیں اور بندشیں کی تمکیں اور بار بار قبر اقدس کے مٹانے کی

کوششیں ہوئیں سہے ۲۴ھ میں منتقر باللہ نے اپنے باپ متو کل کو قتل کر دیااور تجدیدروضہ ءاقد س کی گئی۔

سنه ۳۵۲ه میں معز الدولہ نے عزائے امام مظلوم مین عام اجازت ہی نہیں دی بلکہ خو د نوحہ و ماتم و

سو گواری کوتر قی دی ایام محرم میں بازار بند کرائے حکومت آل ایوب تک نے روز بروز عزائے امام میں ترقی

ہو کی کیکن آل ابوب نے مروان کی پیروی ہے پھر بند شیں عائد کیں لیکن معز الدولہ،ر کن الدولہ،عضد

الدولہ نے روضہء مقدسہ کی از سر نو تعمیر کی اور شہدائے کر بلا کے مز اروں کی تزئین ہوئی اور امام علیہ

دوسری صدی:

خلیفہ عباسی ہارون رشید نے وہ بیر کا در خت کٹوا کر قبر حسینیؓ پر بل چلوا دیے اور یہی زمانہ شر وع آبادی

كر بلامعلى كاہے اس وقت بھى مومنين نے مخفى قبر مطہر كانشان بنادياتھا۔

تیسری صدی:

اولا د جناب جعفر طیار نے کر بلاک مجاورت اختیار کی۔

يانچويں صدى:

السلام کے نام سے ایک خزانہ قائم کیا گیااس صدی میں کثرت سے لو گوں نے کر بلامعلی کی مجاورت اختیار کی اور شہر کی آبادی بڑھ گئی بنی ہاشم میں سب سے پہلے اولا د جناب عباس اور اولا د امام موسیّ بن جعفر ّ اور

، مربوں نے کربلامعلی میں تاخت کی لیکن سیف الدولہ نے حلہ سے فوج بھیج کر مفسدوں کو قتل کیا۔ چھٹی صدی:

چھٹی صدی: سند ۵۴۸ھ میں مستر شد خلیفہ عباس نے خزانہ حضرت کالوٹ لیااور اپنے لشکر میں تقسیم کر دیالیکن

سنہ ۵۴۸ھ میں مستر شد خلیفہ عبائ نے حزانہ حضرت کالوٹ لیااور اپنے مستریں ہے ہم کر دیا ہے۔ اس لوٹ کے بعد مستر شدمع اپنے پسر کے راہتے میں قتل ہو گیا۔

ل لوٹ کے بعد مستر سکر س ایسے پسر سے رائے ہیں۔ آٹھویں صدی:

آ تھو**یں صدی:** سلطان مجمد خدا بندانے خُداموں کو روضہء اقدس کے وظا نُف مقرر کیے سہ ۹۵سے میں سلطان احمر

والی عراق نے عراق کولوٹ لیالیکن امیر تیمور نے اپن فوج لے کر مقابلہ کیااور شکست دی اور مال عراق کا ا

سند ۱۹۱۴ ھ میں شاہ اساعیل صفوی نے روضہء مقدسہ امام حسین ً اور روضہء عباس کی تغییر کی اور قندیلہائے طلائی آویزال کیں ضریحیں بنوائیں اور سہ ۹۵۷ھ میں نہر کر بلائے معلی کی تغییر کی۔

ریکہائے طلاق اویزال میں سر یں ہوا یں اور سہ علاقہ ہاں ہر سربوائے میں میری۔ گیار هویں صدی:

شاہ عباس صفوی نے کاشی کی اینٹیں ضریح اقد س میں لگائیں۔ تیر **ھوس صدی:** 

تیر هویں صدی: میں عبد الوہاب محبدی نے کر بلائے معلی پر حملہ کیا ضر سے اقدس تور ڈالی اور قتل عام کیا سلطان روم

سیل عبد الوہاب محبدی نے تربلائے کی پر عملہ کیا سر ک افتد ک تور دان اور ک عام کیا سلطان ا وخد یو مصرنے اپنے افواج بھیج کر اس سر کش کو شکست فاش دی۔

چود ہوں صدی:

عله ميراث برصغير (محرم الحرام نمبر)

سنه ۱۲۶۳ ه میں حضرت جدعلام سیدالعلماء علیمین مکان جناب سید حسین طاب ثراہ نے ایک لا کھ پچاس ہز ارروپیہ ججت الاسلام آ قاشیخ محمد حسن خجفی مصنف جواہر الکلام کو بھیج کر نہر آصفی تغمیر کرائی اور دیوار شہر

نجف اشرف دوباره پندره بنر ارروپیه بهیج کرروضه ء حضرت مسلم و حضرت بانی کی تغمیر کرائی اور نجف اشر ف

چڑھایا گیااورروضہء کی جابجاہے مرمت ہوئی آینہ بندی کی گٹیاور کاشی کی اینٹیں لگیں۔

روضهء حضرت عباس کی توسیع ہوئی اور چپوٹی چپوٹی برجیاں بنائی گئیں۔

میں قناتی کنویں بنوائے اور مبلغ تیں ہز ار روپیہ ججت الاسلام آ قاسید ابراہیم قزوینی کو بھیجاتھیر ایوان طلائی

حضرت عباس کے لیے اور ایک لا کھ پچاس ہز ار روپیہ واسطے تعمیر نہر حسینیؓ کے سنہ ۱۲۸۲ھ میں ناصر الدین

شاہ قاچار مرحوم نے روضہ ء اقدس امام کی مزید تزئین کی اور سنہ ۲۹۵اھ میں در قبلہ امام حسین پر سونا

روضہ ءامام علیہ السلام اور روضہ ء حضرت ابو الفضل العباس کے بھا ٹکوں پر دو گھٹریاں نصب ہوئیں اور

احمدالنقوي

مور خه۵مگ سه ۹۳۵اه





﴾ تمثال مبارک مؤلف کتاب "شهیدانسانیت" ﴾ مؤلف کے بارے میں ﴾ کتاب کے بارے میں ﴾ متن کتاب

يه تأليف: آيت الله سيد على نقى نقوى المعروف نقن صاحب



تمثال مبارك مؤلف كتاب "شهيد انسانيت"

سیدانعلماءسید علی نقی جناب ممتاز انعلماءابوالحن (منن صاحب) کے فرزندیتھے۔<sup>(۱)</sup>جو مثمس انعلماءسید

ابراہیم بن جنت مآب سید تقی بن سید العلماء سید حسین علیمین مکان ابن غفران مآب دلدار علی کے فرزند

تھے۔ مولاناسید علی نقی۲۶/رجب۳۳۳اھ/۱۹۰۵ء کو لکھنومیں متولد ہوئے۔ابھی آپ کی عمر سر یہ سال

کے در میان تھی کہ آپ کے والد ماجد ۲۷۲۱ھ میں مع متعلقین بھیل علوم کے لئے نجف اشر ف تشریف

اس وفت تک آپ کی صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں ختم ہو چکی تھیں۔ لکھنو واپس آ کر آپ کے والد

صاحب طاب ٹراہ نے آپ کی تعلیم اپنے ذہے رکھی۔ والدکی علالت کے زمانے میں آپ کے برادر معظم

مولاناسید محد عرف میرن صاحب آپ کو پڑھاتے تھے۔ سرکار سید العلماء نے مدرسہ ناظمیہ اور سلطان

المدارس دونوں جگہ داخلہ لیا۔ مدرسہ ناظمیہ کے فاضل اور سلطان المدارس کے سند الافاضل کا ایک ہی

پھر دوسرے سال دونوں درجوں کے ضمیموں کا اور تیسرے سال ممتاز الافاضل اور صدر الافاضل

کاایک ہی ساتھ امتحان دیااور اس ذیل میں مجم الملة اور جناب با قر العلوم دونوں سے تلمذ حاصل ہوا۔ عربی

ادب میں آپ کی مہارت اور فی البدیہہ قصا نکہ ومر اٹی لکھنے کے اسی دور میں بہت سے مظاہرے ہوئے اور

عربی شعر وادب میں آپ کے اقتدار کو شام ومصروعراق کے علاءنے قبول کیا۔علامہ امینی (صاحب

ا۔ سیدالعلماء کے مفصل حالات اور اجازہ اجتھادوروایت دیکھنے کے شائقین مجلہ میراث برصغیر شارہ ا۔۲ سیدالعلماء نمبر کی طرف

مراجع فرائي سردست بم جناب علامه سعيداخترر ضوى كى كتاب خورشيد خادرسے بيه حالات لكھ رہے ہيں۔

لے گئے۔ آپ کی عمر 9/برس کی تھی جب ٣٣٣اھ ميں آپ كے والد گرامی ہندوستان واپس آئے۔

مؤلف کے بارے میں

ساتھ امتحان دیا۔

الغدير)نے آپ كاايك قصيده (الغدير) ميں شامل كيا ہے۔ اور آغائے بزرگ تهر انى طاب ژاه نے شيخ طوس

کے حالات کو آپ کے لکھے ہوئے مرشے پر ختم کیا ہے۔ زمانہ طالب علمی میں ہی سر فراز لکھنو،الواعظ لکھنو

اور شیعہ لاہور میں آپ کے علمی مضامین شائع ہونے لگے تھے۔ اور سار سم کتابیں بھی عربی اور اردو میں اسی

زمانے میں شائع ہوئیں۔ تدریس کا سلسلہ تھی جاری تھا۔ پچھ عرصے تک بحشیت مدرس ناظمیہ میں تھی

معقولات کی تدریس کی اس دور کے شاگر دوں میں مولانا محمہ بشیر صاحب فاتح ٹیکسلا۔ علامہ سیدمجتبی حسن

سیدالعلماءً ۱۳۴۵ھ مطابق۱۹۲۷ء میں بھیل علم کے لئے عراق تشریف لے گئے۔ قیام عراق کا یا کچ

سالہ دور مرحوم کاایک زریں باب ہے۔ان پانچ برسوں میں آپ نے فقہ واصول میں وہ ملکہ پیدا کیا کہ اس

دور کے ۱۳/ مجتهدین یعنی آیة الله اصفهانی آیة الله نائینی اور آیة الله سید ضیاء الدین عراقی نے آپ کو واضح

الفاظ میں اجاز ہای اجتہاد دیئے۔علم کلام اور د فاع مذہب میں آپ کی مہارت کالوہاسید محسن امین عاملی ، شیخ

جوا دبلاغی محمد حسین کاشف الغطاء اور سید عبد الحسین شرف الدین موسوی نے مان لیا۔

صاحب کاموں پوری اور جناب حیات اللّٰد انصاری شامل تھے۔

نجف میں عربی تصانیف نجف میں پہنچ کرسب سے پہلے جو کتاب آپ نے تصنیف کی وہ وہابیت کے خلاف تھی جو بعد میں

کشف النقاب عن عقائد عبدالوہاب کے نام سے شائع ہوئی۔ عراق دایران کے مشہور اہل علم نے اس

کتاب کوایک شاہ کار قرار دیا۔ دوسری کتاب(ا قالہ العاثر فی ا قامہ الشعائر) ماتم وغیرہ کے جواز میں۔ تیسری كتاب"السيف الماضى على عقائد الاباضى "خوارج كى رومين چار سو صفحه كى كتاب بـ

یا نچ سال بعدر مضان المبارک • ۱۳۵ ه میں جب سید العلماء ہند وستان واپس آئے تو مندرجہ بالا تین

مر اجع تقلید کے علاوہ دوسرے مجتہدین کبارنے بھی آپ کو اجازہ ہائے اجتہاد دیئے تھے۔مثلا آیۃ اللہ شیخ

عبد الكريم يز دى حائرَى (مؤسس حوزه علميه قم) آية الله محمد حسين اصفهانى، آية الله ابراهيم معروف به مر زا

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کے خلاف جو تحریک شروع ہوئی اس میں سید العلماء اپنے استاد کے قوت بازو تھے۔اس سلسلہ میں جو

۔ ۱۳۵۰ھ میں آپ کی تشریف آوری کے بعد سیدابن حسین صاحب نقوی مرحوم نے امامیہ مشن کی

بنیادر کھی۔جس کا خاص مقصد تھاسید العلماء کی ار دو کتابوں اور تحریروں کی نشر واشاعت۔ابتدائی دور میں

اس میں بہت ہی وقیع اور مو قر کتابیں شائع ہوئیں۔ اگر چیہ آخری دور میں بیہ سلسلہ ۸۔۸۔ اور ۱۷۔۱۶

ا ۱۳۶۱ ھر میں امام حسین گی شہادت کو ۰ ۰ سااسال پورے ہور ہے تھے۔ اس مناسبت سے دو، تین سال

قبل ہے آپ نے ہندوستان کے گوشے گوشے میں بیہ تحریک پھیلائی کہ ۱۳۶۱ھ میں یاد گار حسینی اس طرح

منائی جائے کہ جس میں ہر قوم اور ہر مذہب کے لوگوں کوشریک کیا جائے۔اور وہ لوگ امام حسین سے لبنی

عقیدت کا اظهار کریں۔ یاد گار حسینی کا ایک سب ہے بڑا منصوبہ واقعہ کر بلا پر ایک مبسوط کتاب شائع کرنا

کتابیں اپیلیں اور مضامین لکھے گئے۔ان کاذ کر اس مضمون کو بہت طویل کر دے گا۔

صفحات کے مختلف پمفلٹوں کی اشاعت تک محدود ہو گیا۔

یاد گار حسین (اور کتاب شهیدانسانیت کی تالیف)

آقائے شیر ازی ، آیت شیخ ہادی کاشف الغطاء ، آیت الله میر زاعلی یزدانی، آیت الله شیخ محد حسین تهر انی، آیت الله شیخ کاظم شیر ازی، آیت الله میر زاابوالحن مشکینی، اور آیت الله سید سبط حسن مجتهد\_

سیدالعلماءً نے علم تفسیراورعلوم قرآن نیزعقائداور علم کلام سے متعلق جو تحقیقی تصانیف اردومیں لکھے ہیں۔ان کی فہرست بہت طویل ہے۔

وہابیت کے خلاف تحریک:

جب وہابیوں نے حجاز پر اپنا تسلط قائم کیا اور ۱۹۲۵ء میں اہل ہیت اطہار ٌ،از دواج نبی،اور صحابہ کبار کے

مز ارات کو منہدم کر دیا۔ اس وقت ہندوستان کے تمام مسلمانوں خصوصاشیعوں میں تلاطم بریا ہو گیا۔ فر نگی محل میں اعجمن خدام الحرمین قائم ہوئی۔شیعوں کی طرف سے سر کار عجم الملۃ کی سرپرستی میں وہا ہیت

میں استصواب کے لئے پیش کر دیں۔

ہندوستان اور پاکستان تقسیم ہو گئے۔

ر بیچے الاول ۱۳۷۳اھ (فروری ،مارچ ۴۵،۹۴ء) میں اس کتاب کا مسودہ طبع کر اکے بورڈ کے ممبر ان کے

یاس بغر ض استصواب بھیجا گیا۔ ادارہ یاد گار حسینی لکھنونے اس ضمن میں ایک فیصلہ بیہ کیا کہ اس مسودہ

شہیدانسانیت کے بیچے ہوئے نسخوں کو قیمتاعام پبلک کو فروخت کیاجائے۔مقصد چاہے نیک رہاہو لیکن اس

اقدام نے قوم میں انتشار اور افتر اق پیدا کر دیا۔ مسودہ شہد انسانیت کی مخالفت ہوئی اور کھل کر ہوئی۔ قضیہ

اس حد تک بڑھا کہ چالیس چالیس برس کے نکاح طلاق کا شکار ہو گئے۔ بیٹا باپ کا اور بھائی بھائی کا وشمن

ہو گیا۔ یہ وہ ہنگامہ خیز دور تھاجب ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا۔ اور آخر کار ۱۵/اگست کا

کیکن قوم کی تمام تر توجہ شہیدانسانیت کے حق یاباطل ہونے پر مر تکزر ہی۔علمی مسائل میں اختلافات

خو د شهر لکھنو میں پہلے بھی اٹھتے رہے تھے۔لیکن وہ مناظر ہ یار دو قدح تحریر ہو ئی تھی اور وہ بھی اکثر فارسی

زبان میں۔اس لئے عوام الناس تک اس کااثر بہت زیادہ نہیں پہونچتا تھا۔شہید انسانیت کے سلسلے میں ایک

قیامت بیہ ہوئی کہ منبر کو میدان مناظر ہ اور عوام الناس کو علمی مسائل کا قاضی بنادیا گیا۔اور اس طرح بیہ

آگ بیسوں برس تک بھڑ کتی رہی۔میر امقصداس تحریر سے شہیدانسانیت کی تائیدیاتر دید نہیں ہے۔میں

سیدالعلماء کی خطابت کاایک خاص رنگ تھاجو عبارت آرائی و سستی نکتہ آفرینی کے بجائے علم اور تحقیق پر

مبنی تھا۔ اور ایک گھنٹہ کی مجلس میں حقائق کے کتنے دروازے واہو جاتے تنصے ان کی تقریر اور تحریر میں بہت

صرف اس تکلیف دہ صورت حال کا تذکرہ کررہاہوں جو اس قضیے سے پیداہو گئی تھی۔

تھا۔ اس کتاب کی تدوین کے لئے ایک ایڈیٹوریل بورڈ کی تشکیل کی گئی۔ لیکن غیر منقسم ہندوستان کے

طول وعرض میں تھیلے ہوئے ممبر ان بورڈ کا اجتماع عملا غیر ممکن ثابت ہوا۔ آخر میں سید العلماء نے ایک میٹنگ میں جس میں صرف چند حضرات شریک تھے۔ یہ صورت تجویز کی کہ وہ کتاب لکھ کر بورڈ کی میٹنگ

لكھنوپونپورسى

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

کم فرق ہوتا تھا۔ دوسری خاص بات ان کی تقریروں میں یہ تھی کہ کہ ہرمذہب وملت کا ماننے والا اسے اطمینِان قلب کے ساتھ سن سکتا تھااور فیض یاب ہو سکتا تھا۔ کسی جملہ سے کسی کی دل آزاری کا خطرہ نہیں تھا۔

عراق سے واپسی کے بچھ عرصہ بعد ۱۹۳۲ء میں آپ لکھنو یونیورسٹی کے شعبہ عربی سے وابستہ

ہو گئے اور ستائیس برس تک طلباء کو فیض پہنچاتے رہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی

۱۹۵۹ء میں علی گڑھ یونیور سٹی نے آپ کوشیعہ دینیات کے شعبے میں بحیثیت ریڈر مدعو کیااور آپ علی گڑھ منتقل ہو گئے۔ پھر آپ شیعہ دینیات کے پروفیسر بنائے گئے۔ ریٹائر منٹ کے بعد آپ نے علی گڑھ

ہی میں سکونت اختیار کر لی۔ ۱۹۷۷ء میں لکھنو کے پچھ شر پہندوں نے آپ کے لکھنو کے مکان میں آگ لگادی۔ جس میں ہزاروں فیمتی کتابیں جل کر راکھ ہو گئیں۔ اس میں آپ کے عربی تصانیف کے غیر

مطبوعه مسودات بھی تلف ہو گئے جن کاان کو آخر عمرتک صدمه رہا۔

آپ نے کیم شوال روز عید الفطر ۴۰۸اھ/۱۸مئ ۱۹۸۸ء کو لکھنو میں رحلت فرمائی۔اور وہیں سپر و خاك كئے گئے۔

تصانيف

سید العلماء کی تصانیف ایک سواکتالیس کتابوں اور کتابچوں پر مشتمل ہے۔ بخوف طول اسے نقل کرنے سے اجتناب کیا ہے۔ شاکفین مزید وضاحت کے لیے "مجلہ برصغیر کے شارہ اول دوم سید العلماء نمبر"کی طرف رجوع کرسکتے ہیں۔(۱)

ا۔خورشید خاور تذکرہ علاء ہندویاک،ص ۲۶۳۔ ۲۹۸۔ (سیدالعلماء کے حالات وآثار کے بارے میں مفصل معلومات حاصل کرنے کے لیے ( مجلہ میر اث برصیغیر شارہ او ۲ سید العلماء نمبر ) کی طرف مر اجعہ فرمائیں۔

اور جب حیدر آباد د کن ہے بحث مساوات چلی توسالوں تک ملت اس میں مصروف رہی اور شیعہ دانشور ایک دوسرے کے خلاف لکھتے رہے آ قای غلام حسین صدرالعلماء مرحوم قائل نظریہ مساوات اور علامہ

لقاء علی حیدری مرحوم وعلامه اعجاز حسین صدیقی مرحوم وغیر ه نے اس نظریه کی ڈٹ کر مخالفت کی۔

### كتاب شهيدانسانيت

ا ۱۳۶۱ ہے۔ق۔میں واقعہ کربلاء کورونماہوے پورے • • ۱۳۰ سوسال گزر رہے تھے، سید العلماء ودیگر

علاءنے ارادہ کیا کہ سیز وہ صد سالہ یاد گار حسینی کی مناسبت سے ایک بین الا قوامی طرز تفکر کی ایسی کتاب تحریر کی جاہے جس میں دنیاانسانیت کاہر فر داس کوپڑھ کرامام حسین کوانسانیت کانجات دہندہ قبول کرنے

پر مجبور ہو جاہے،اس منصوبے کی پایہ پھکیل کے لیے کافی نشستوں کے بعدیہ طے ہوا کہ خود بانی تحریک

یعنی سید انعلماء سید علی نقی نقن صاحب ہی اولاایک جامع کتاب تحریر کریں، پھر اسے تصویب رای کے کے لیے دیگر اعلام کے پاس بھجی جاہے،اور بزر گان کی حتمی نظر کے بعد اس کی عام طباعت کی جاہے،اس

حوالہ سے نقن صاحب مرحوم نے ۱۲ کے صفحات پر مشتمل وزیری سائز میں ایک کتاب تحریر فرمائی جو ایک

دباچہ تین حصوں ادرایک خاتمہ پر مشتمل تھی۔جس کا اجمالی خا کہ بیہ ہے

ديباچه:واقعه كربلاء كااجمالي خاكه حصه اول:شهید کربلاء کا تعارف(۵ابواب پر مشمل) حصہ دوم: دا قعات کر بلاء کے اسباب و تفصیلات (کے ابواب پر مشتمل)

حصہ سوم:واقعہ کر ہلاءکے نتائج (۱۰ ابواب پر مشتمل)

خاتمه کتاب:عالم اسلام کواصلاح عمل اور اتباع اسوه حسینی کی دعوت۔ اس کتاب کی محدود اشاعت کر کے اس اعلان کے ساتھ اسے اہل قلم تک پہنچادیا گیا۔

اعلان (مخصوص اڈیٹیوریل بورڈ کے افراد اور منتخب اہل قلم کے لیے)

کیکن جو حالات شہید انسانیت کی طباعت کے بعد شیعوں میں رونما ہوئے۔ یہ تو ایک کمبی داستان ہے جے ہم شہید انسانیت کی رو واثبات میں لکھی جانیں والی تمام تحریرات کو یک جاپیش کرتے وقت تحریر

مجله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

شيعه كانفرس ميں كياہوا

لہذا قار ئین ان مطالب کا وقت سے مطالعہ فرمائیں۔

ا\_بیان بصیرت افروز

جناب عمدة العلماء مولانامولوى سيد كلب حسين صاحب قبليه مجتهد العصر لكصنو<sup>(1)</sup>

ایک لابنی چوڑی داستان ہے جومیں زبان قلم سے انصاف پسند ناظرین کے سامنے پیش کر رہاہوں۔ میں جانتاہوں کہ بڑے بڑے صاحبان دولت،ار کان حکومت،شیعہ کا نفرس کے کرتاد ھرتااور بعض علاءاور ان

یہاں پیش کرناچاہتے ہیں، اس سلسلہ میں ہم یہاں پر اپنی طرف سے کچھ لکھنے کے بجاے خود سیدالعلماء اور دیگر اعلام نے جو کچھ لکھاہے وہی کافی وشافی ہے۔ سر دست اس جگہ پر جناب جعفر شیر وانی آف حید رآباد کن کی مرتب کردہ کتاب اظہار حق سے چند بیانات جو خود سید العلمهاءاور علامہ سید کلاب حسین لکھنوی نے کی قلم سے تحریر ہوئے پیش کئے جاتے ہیں۔

سر دست ان اختلافات کے خاتمہ کے لیے جو مختلف تدابیر بزر گان تشیع نے پیش کی تھیں۔انہیں

کریں گے۔ لیکن بیہ ایک حقیقت ہے کہ کتاب "شہید انسانیت" کی پہلی محدود اشاعت کے بعد ایسے قیامت خیز منظر دیکھنے میں آئے کہ بر صغیر کی تاریخ میں شیعوں کے ایسے داخلی نزاعت آج تک چیثم فلک

ا ـ عمدة العلماء علامه سيد كلب حسين عرف كبن صاحب ولد قروة العلماء سيد آقاحسن شعبان ااسلاھ بمطابق ١٩٩٢ء لكھنوميں پيدا ہوئے۔ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد نجف اشر ف روانہ ہوئے۔وہاں سے واپس آ کے تبلیغ دین اور اتحاد بین المسلمین کو اپناشعار بنایا۔ ککھنو جیسے علمی وادنی ماحول میں خطابت کے میدان میں اپنوں اور بریگانوں سے علم وادب کالوہامنوایا۔ بالآخر ۲ اکتوبر ۱۹۲۳ء برطابق

جمادی الاولی ۱۲۳۸ الد دار فانی ہے دار بقاء کی طرف سفر کیا۔ آپ کے جنازہ میں۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ جنازہ کے ساتھ ماتمی دیتے ماتم کرتے جارہے تھے۔ تدفین کے بعد بعض لوگ آپ کی قبر کی مٹی کو بطور تبرک محفوظ کیا۔ (رجوع کریں: مطلع

کے زر خریداس مضمون کے شالکع ہونے کے بعد میری بیجد مخالفت کریں گے مجھ کو ہر فشم سے ضرر پہنچانے

میرے والدنے شیعہ کا نفرس کی بنیا در کھی۔ تمام علاءنے مد د کی پہلے صدارت علاءیے مخصوص تھی تو

کا نفرس دن دُونی رات چو گنی ترتی کرتی رہی بڑی شورش کے بعد صدارت میں تعیم ہوئی پہلے توبیہ صورت

ہوئی کہ صدارت کے واسطے انتخاب تو علاء ہی کا ہو مگر وہ جس کو چاہیں اپنی طرف سے نائب کر دیں چند دن

یه آژباقی رہی آخر میں میہ پر دہ بھی اُٹھ گیااور دولت مند ڈیوڑھیاں ڈھونڈی گئیں۔ہاں! ایک مرتبہ جناب

چند دن توان حالات میں بھی علماء اعلام مرحومین کا نفرس کے ساتھ رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ

تمام وہ علاء جو بانیان کا نفرس میں تھے الگ ہو گئے۔ارباب کا نفرس جانتے تھے کہ علاء کی علیحد گی کے بعد

کا نفرس بے روح ہو جائے گی۔لہذا مجلس نظارت شرعی کے نام سے دیگر علماء کی ایک جماعت قائم کی،مگر

ار کان مجلس نظارت کو بہت جلد محسوس ہو گیا کہ یہ صرف ڈھونگ ہے حقیقت کچھ نہیں۔لہذا یہ سب

حضرات بھی کا نفرس سے وست بر دار ہو گئے کا نفرس کی حالت بدسے بدتر ہوگئی۔ڈھول تو بہت پیٹے جائیں

گر اس میں شک نہیں کہ شیعہ کا نفرس وہ مر دہ تھا جس کی ہر سال برسی ہوتی تھی۔ مگر بقذر واجب جنازہ

صرف جناب "خان بہادر سید کلب عباس "صاحب جزل سکریٹری شیعہ کا نفرس باین امید ہے کہ شاید

کوئی خدارس فقیر کسی جڑی ہوئی کے ذریعہ ہے اس مر دہ کو زندہ کر دے کا نفرس کی لاش اپنے کاندھوں پر

لادے لادے شہروں شہروں پھر رہے ہتھے۔ آخر آج سے دوڈھائی سال قبل جانسٹھ کے جاسہ میں سر

"سلطان احمد" صاحب بالقابه كى صدارت نے پچھ جان ڈالى، جن كے متعلق اب كى سال كے جلسے ميں تائيد

صفی مرحوم کو بھی صدارت مل گئے۔

اٹھانے والے بھی کہیں دستیاب نہ ہوتے تھے۔

کی کوشش کریں گے، مجھے کو حجھوٹا کہیں گے۔اپنے اقوال سے پلٹیں گے۔افعال سے مکریں گے۔شیعہ کا نفر س کے جلسے میں مجھ سے بعض اخبارات کے نمائندوں نے دریافت کیا تھاوہ کون سی سیاست ہے جس کے نہ

جاننے کاتم نے اس جلسہ میں اقرار کیا تھا۔ تومیر اجواب ہے کہ وہ وہی سیاست ہے جومیں نہیں جانتا۔

دن کے بعدرزولیوشن کی ترمیم کامسودہ مجھے دیا گیاجو میں نے اپنے اور جناب مولانامیرن صاحب قبلہ کے وستخطے سکریٹری صاحب سبحبث سمیٹی کے حوالے کر دیااور دیکھ لیا کہ نمبر ۳۹ میں منسلک ہے۔

در میان کی باتیں توبہت کچھ ہیں مگر اس سلسلہ کو ختم کر دوں تو مناسب ہے ۱۵ اگست رات کے وقت جو

سب جکٹ تمینٹی ہوئی اس کے در میان ہی ہے میں اٹھ کر باہر چلا آیاتھا۔ صبح کومجھے معلوم ہوا کہ صدر محترم

نے بعض علماء کی منظوری ہے مجلس نظارت کی ترمیم کے رز ولیوش کاسال آئندہ کے واسطے ملتوی کر دیااور

میں توبہ جانتاہوں کہ اب بیے ترمیم آخر عمر کا نفرس تک مجھی کسی اجلاس میں نہ آئے گی۔ کیونکہ جن علاء کا بیہ

مطالبہ تھاجب وہ مجلس نظارت شرعیہ بننے سے پہلے ہی جلسوں میں شرکت کیسی بلکہ کا نفرس کے لکھنو میں

دعوت دینے والے اور جان وروح سے کوشان اور منہمک ہو چکے تو اب ار کان کا نفرس کو کیا پڑی ہے کہ وہ

مجلس نظارت کی ڈکٹیٹری قائم کریں ہم تو کہیں گے کہ بیہ صرف صدر محترم کی عظمت بلکہ اقبال تھا کہ شرط

بہر حال دعوت کا نفرس منظور ہوئی اور استقبالیہ سمیٹی ادھر اُدھر جمع کرکے بنگئی استقبالیہ سمیٹی کے

" زررازر می کشد" اعلی حضرت کے اثر کاموقعہ تھا کہ روپیہ سٹ کے آنے لگااس مفلسی کے عالم میں

جب کہ سیکڑوں بچے ہوائیں فاقوں مر رہے تھے۔ ہز اروں روپییہ محض پر وپیگنڈہ اعلان اشتہار سجاوٹ میں

صرف کر دیا گیا۔ ہر جگہ کے جلسہ میں قاعدہ بیہ تھا کہ جس شہر میں دعوت دی جاتی تھی محض وہیں سے

استقباليه كاچنده جمع كياجا تا تقااور بيرون جات ميں جو ككٹ بكتے تھے وہ رقم صدر دفتر كو جاتى تھى مگر اب كى

سال بیرون جات سے استقبالیہ کاچندہ لے کر صدر دفتر کی رقم پر چھا پامارا گیا۔ شاید اس امید پر کہ ان شاءاللہ

ار کان بھی چن لیے گئے،صورت امتخاب کیا تھی اس کی تصر تے میرے قلم سے مناسب نہیں۔

شرکت سے دست بر داری اختیار کرلی گئی یہ سیاست مجھ کو نہیں آتی۔

رام پورکے خزانہ سے ہرر قم پوری ہو جائے گی۔

میر اکیابتنا بگڑتا تھا۔ جلسہ ہوامیں نے تحریک کی اور حضرات نے تائید کی اور انتخاب ملتوی ہو گیا۔ چند

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

حقیقت بیہ ہے کہ ار کان مجلس استقبالیہ نے بڑی زحمت ومشقت اور بڑی جانفشانی سے چندہ جمع کیا تمام

انتظامات کئے استقبالیہ کے ممبروں کی تعداد بڑہائی یہاں تک کہ بعض علماء نے وہ وہ کام کئے جس کی ان سے

دن ہو گاجب بیسیاسیات میں قدم رکھے گی۔

اس اطمینان پر که کوئی سیاسی تحریک نه آئے گی۔

صلح کی کوشش میں کیاہوا؟

امید نہ تھی گر ایک میں نافہم تھا کہ جب مجلس انتظامیہ نے اپنی رکنیت میں منتخب کیا تو میں نے سکریٹری

صاحب مجلس استقبالیه کی خدمت میں استعفیٰ روانه کر دیا که میں اپنے امر اض واسقام و مصائب میں مبتلا

میں ممنون ہوں کہ جناب "مولوی سید محمد سعید صاحب" اور "جناب راجہ صاحب مٹھوارہ" اور

" جناب قیصر حسین صاحب ایڈو کیٹ " نے فقیر خانہ تشریف لا کے استعفیٰ واپس لینے کی خواہش کی۔ میں

نے غور مزید میں یہ بھی عرض کیا کہ میں سیاسیات میں دخل دینامناسب نہیں جانتااور قوم کی تباہی کاوہی

مجھ کو یاد نہیں کہ اس کے بعدیا ہی دن "مولوی سعید صاحب" نے بیدار شاد فرمایا کہ صدر منتخب نے وعدہ

فرمایاہے کہ خطبہ صدارت کے علاوہ اور کوئی سیاسی تحریک جلسہ میں نہ آئے گی اور پریس کا نفر س نے پچھ اسی

سے ملتاجاتا مجلس استقبالیہ کے ارکان کا بیان بھی شائع کیا۔اس بیان سے مطمئن ہو کر میں نے استقبالیہ کا کوئی

"نواب سید قیصر حسین صاحب ایڈو کیٹ "نے مجھ سے ایک اپیل میں دستخط کرنے کی خواہش کی اور

میں نے عرض کر کے عذر کیا کہ اور حضرات سے پہلے لکھوالیا جائے۔ چند دن کے بعد جب اکثر علاء کے

وستخط اس اپیل پر موجود تھے مجھ سے دوبارہ دستخط کی خواہش کی گئی اور میں نے دستخط کر دیے مگر صرف

سب سے پہلے میں یہ بھی کہتا چلوں کہ قوم نے بالا تفاق اعلیٰ حضرت ہز ہائٹیس آف رام پور اقبالہ العالی

کو آل انڈیاشیعہ کا نفرس کاصدر منتخب کیااعلی حضرت نے منظوری صدارت میں بیہ شرط قرار دی کہ شیعوں

کام لکھنومیں تونہیں کیا مگر بیر و نجات میں جہال گیاوہاں کے مومنین کو دعوت شرکت دیتار ہا۔

ہوں کوئی خدمت نہیں کر سکتالہذامجھ کوانتظامیہ واستقبالیہ دونوں کی ممبری سے معاف فرمایاجائے۔

کی تمام جماعتیں متفق ہو کر شیعہ کا نفر س میں شر کت کریں اس اعلان سے مومنین کی ہمت افزائی ہوئی اور

اعلی حضرت کو جلسوں اور اخبارات مموریلوں اور ذاتی خطوط کے ذریعہ سے توجہ دلائی گئی کہ سب سے بڑی

"شہیدانسانیت" کی نزاع ہے۔مولاناعلی نقی صاحب (جن کے متعلق بعض حضرات کا بیہ عہدہے کہ

19اگست کو کا نفرس کی مرکزی تمینٹی کا جلسہ ہو اور اس میں بھی بیہ سوال اٹھایا گیا۔ اعلی حضرت نے اپنی روانگ صادر فرمائی کہ مجلس استقبالیہ کو اختیار ہے کہ وہ مولاناسید علی نقی صاحب کے نام دعوت نامہ جاری كرے يانہ كرے ليكن اگر مولاناسيد على نقى صاحب مكٹ لے كر آل انڈياشيعہ كانفرس كے جلسے ميں

آ جائیں توکسی بھی قانون ہے ان کوروکا نہیں جاسکتا اور فرمایا کہ اس معاملے کومیرے سپر د کر دیاجائے میں

مر کزی سمیٹی کا جلسہ برخاست ہونے کے بعدیہ بہ ایماءاعلی حضرت دام اجلالہ جزل سکریٹری شیعہ

کا نفرس "خان بہادرسید کلب عباس صاحب" نے صلح کی کوشش شروع کی اور "مولوی... صاحب" وغیرہ

اکی طرف سے ایک مسودہ سکریٹری صاحب کو دیا گیا کہ اگر "مولوی علی نقی صاحب" اس مسودے پر

مجھ کو نہ بیہ خبر تھی کہ مر کزی سمیٹی میں کیاہو ااور نہ بیہ خبر تھی کہ صلح کی گفتگو شروع ہوئی ہے۔19

اگست ۵ بیج سه پهر کو جناب "سید علی ظهیر صاحب" وزیر اتر پر دیش کی کو تھی پر عصرانه تھا۔ جس میں مجھ

کو بھی دعوت دی گئی تھی جب میں اس عصرانہ میں گیا تواعلی حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم فوراًواپس جاؤ

جس مقام پر وہ ہوں گے بیہ حضرت شر کت نہ کریں گے۔) ان کو بھی کا نفرس کی طرف ہے دعوت نامہ

نزاع جس نے شہر وں قصبوں دیہاتوں بلکہ ہر گھر میں تفرقہ ڈال دیاہے۔

ارنون: اس نزاع می طرفین کے تمام اساء گرای عمدة العلماء کس ماحب کے "بیان" میں موجود ہے۔ جمے ہم نے حفظ تقدس کی خاطر حذف کرویا ہے۔

وستخط کر دیں تو پھر کوئی نزاع باقی ندرہے گی۔

کیونکہ میں نے ''کلب عباس صاحب'' کو ایک صلح کا فار مولا دیکر تمہارے یہاں بھیجاہے کہ تم کولے کر

موجو دیتھے۔ میں نے وہ فارمولا دیکھ کر کہا کہ اس کو"مولوی علی نقی صاحب"منظور نہ کریں گے۔ مگر اعلی

حضرت کے تھکم کے مطابق فوراً مکان آیامعلوم ہوا کہ جناب سکریٹری صاحب اور جناب"صدر الاسلام

صاحب" اور "جناب وصی الحسن صاحب زیدی" اور"جناب کلب مصطفی صاحب" بهت دیر ہو ئی محجھکو

تلاش کرتے ہوئے آئے تھے مگر جب میں نہ ملاتو "مولوی علی نقی صاحب" کے بیہاں چلے گئے چو نکہ بہت

دیر ہو چکی تھی،اس وجہ ہے میں نے علی نقی صاحب کے یہاں جانا مناسب نہیں سمجھا مگر میں رات تک

منتظر رہا کہ شائد سیکریٹری صاحب واپس تشریف لائیں تو مجھ کو پچھ حال معلوم ہو (جناب عم محترم خان

بہادرسید کلب عباس صاحب ہمیشہ فقیر خانے ہی پر قیام فرماتے ہیں) مگر جب موصوف تشریف نہ لائے تو

میں سور ہا صبح کو معلوم ہوا کہ سکریٹری صاحب ہ ہیجے صبح کی گاڑی سے رائے بریلی گئے مگر میرے نام تحریر

میں سابجے سہ پہر سے ساڑھے گیارہ بجے شب تک صلح کی کوشش کر تارہا۔ پہلے مسودے "مولوی علی

نقی صاحب"نے منظور نہ کیااور پچھ الفاظ کا تغییر و تبدل کیا گمراس کو"مولوی…صاحب"وغیرہ نے منظور

نہ کیا اور بعض الفاظ کم کر کے ایک مسودہ بنایا اس کو"مولوی نقی صاحب" نے منظور نہ کیا۔ اب میں جارہا

ہوں اور میں نے اعلیٰ حضرت سے آپ کے متعلق عرض کر دیاہے کہ آپ ای کام کے پیمیل میں کوشش

لہذا دونوں مسودوں کو پیش رکھ کے کوئی فار مولا منظور کرانے کی کوشش کیجئے۔ "مولوی ... صاحب"

کی طرف سے دونوں فار مولے مذکورہ بالا تحریر کے ساتھ منسلک تنھے۔ صبح کوخود "مولوی علی نقی صاحب"

جناب''قیصر حسین صاحب'' ایڈو کیٹ نے اس فار مولے کی نقل بھی مجھ کو د کھائی۔ جناب

"مولوی... صاحب"،جناب،"مولوی...صاحب"،" جناب مولوی ...صاحب" وغیره بھی عصرانہ میں

چھوڑ گئے ہیں جس کاخلاصہ حسب ذیل ہے۔

مولوی علی نقی کے یہاں جائیں اور صلح کی کوشش کریں۔

قابل منظوری ہوسکے۔

۱۲ بجے دن کو اعلی حضرت کے طلب فرمانے پر سر کار کی خدمت میں گیا۔اعلی حضرت نے فرمایاتم اس

حضرت نے موٹر بھیج کر"مولوی...صاحب" اور"...صاحب" کوطلب فرمایااور دونوں حضرات کے ساتھ

جناب "مولوی...صاحب"، "جناب مولوی... صاحب"، "جناب مولوی... صاحب"، "جناب مولوی...

صاحب" تشریف لائے اور اعلیٰ حضرت اور راجہ صاحب پیریورکی موجودگی میں تبادلہ خیالات شروع ہوا۔

"خان بہادر نواب مہدی حسن" قبلہ سے خواہش کی گئی کہ وہ ایک مسودہ تحریر کریں جو فریقین کے لیے

تقریباً الا گھنٹے کے بحث ومباحثہ اور کمی وزیادتی کے بعد "جناب خان بہادر صاحب" کے تحریر کر دہ دو

مسودے منظور ہوئے۔ ایک وہ جس پر مذکورہ بالاتمام حضرات دستخط کر کے بیہ اعلان کریں کہ جو تحریر

"مولوی علی نقی صاحب" نے دیدی اس کے بعد کوئی نزاع ہم لو گوں کو "مولوی علی نقی صاحب" ہے باقی

نہ رہی جس کے بعد سب حضرات کی رائے ہوئی کہ میں اور "خان بہادر نواب""مولوی مہدی حسن

صاحب" قبلہ ان تحریروں کولے کر "مولوی علی نقی صاحب" کے پاس جائیں اور ان سے منظوری حاصل

کرنے کی کوشش فرمائیں خان بہادر صاحب نے ہر چند عذر کیا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کو کی عذر مسموع نہیں

فرمایااور ارشاد کیا کہ پندرہ برس کے بعد آپ ہے یہ دینی کام لے رہاہوں اسے آپ کو منظور کرناہو گاجس

کے بعد خان بہادر صاحب نے منظور کیالیکن بیہ شرط کر لی تھی کہ اگر ان تحریروں میں کوئی ایسی ترمیم از

"جناب علی نقی صاحب" پیش کی گئی جسے قابل غور سمجھوں گاتواہے آپ حضرات کی طرف سے منظور تو

نہیں کروں گالیکن آپ سب حضرات کی خدمت میں پیش ضرور کر دوں گا۔ میں اور جناب خان بہادر

صاحب مسودہ لے کر "مولوی علی نقی صاحب" کے پیہاں گئے۔

صلح میں کوشش کرومیں نے عرض کیا کہ " جناب... صاحب "قبلہ کی شرکت ضروری ہے چنانچہ اعلی

میرے پاس تشریف لائے اور تمام تذکروں کے بعد وہ مسودہ دیاجو موصوف نے لہی طرف سے پیش کیا

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

دیر تک گفتگو ہونے کے بعد "مولوی علی نقی صاحب"نے کل منظور کرکے محض ایک لفظ (بیان)کے

اضافہ کی خان بہادر صاحب سے اجازت حاصل کی اور اس لفظ کے اضافہ کے ساتھ اپنے قلم سے پوری عبارت مسودے کی لکھ کر وستخط کر دے۔ "مولوی علی نقی صاحب" کی مذکورہ بالا تحریر لے کرمیں اور

"خان بہادر صاحب" "مولوی …صاحب" کے دولت کدہ پر گئے۔"مولوی … صاحب" نے مع لفظ اضافه شده تحریر کومنظور کرلیا مگراور حضرات نے انکار کر دیااور پھر مولوی...صاحب نے بھی انکار فرمادیا۔

ہم لوگ پھر "مولوی علی نقی صاحب" کے یاس آئے اور "مولوی علی نقی صاحب" نے "خان بہاور

صاحبِ" کی ذاتی منظوری کی بناء پر لفظ (بیان کاٹ کر لفظ موافقت) کااضافیہ کیااور جناب خان بہادر صاحب سے ریہ فرمایا کہ میں نے آپ کی فرمائش کے مطابق اس مسودے پر دستخط کر دئے۔ اب مجھے امید ہے کہ

اگراس مسودے کو بھی"مولوی...صاحب"وغیرہنے منظورنہ کیاتو آپ میری تائید کریں گے اضافہ شدہ لفظ نے میری نظر میں "مولوی ...صاحب "وغیرہ کے مقصود کی مکمل ترجمانی کرنی تھی۔لہذا جناب خان

بہادر صاحب نے تواس لفظ کو فوراً منظور کر لیا مگر میں نے "مولوی علی نقی صاحب" کو توجہ دلائی کہ بیہ اضافیہ

شدہ لفظ وہ حضرات تو ممکن ہے منظور کرلیں اگر آپ خو د اس لفظ پر غور کرلیں کہ آپ کے واسطے مناسب

ہے یا نہیں۔

مولانانے جواب دیا کہ جب میں مصالحت پر تیار ہی ہوں تو اس پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں سمجھتا

رات بہت زائد گزر چکی تھی لہذامیں اور ''خان بہادر صاحب'' مکان واپس آ گئے۔ صبح ۸ بجے میں خان بہادر

صاحب کی خدمت میں گیاتو فرمایا کہ "محسن نواب صاحب "شب ہی کو تشریف لائے تھے اور مسودے کو مع اس اضافہ کے پیند فرمایا (کیکن مزید غور اور مشورے پر قطعی رائے کو محول کیاہے۔) اب صبح کومیں

اور حضرات ہے بھی مل لول گا۔

تقریباً ساڑھے گیارہ بجے خان بہادر صاحب فقیر خانہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ اس لفظ کا اضافہ ان حضرات کومنظور نہیں اس کے بعد میں اور خان بہادر صاحب تقریباً سلبے سہ پہر کواعلیٰ حضرت کی خدمت

میں حاضر ہوئے "مولوی...صاحب"، "مولوی...صاحب" اور "نواب...صاحب" پہلے سے تشریف فرما

والمان تخرج من ذلك الحلسطانكي تعلمك ماج منير وليكن متعدل الفعلاان مطبخ صلائه كاعترك ومن كالعرمان مع ط قالماعين ومحصدا التوكر مايته بعذا المندن اعل اعدا والعدان اسانس العقة كالمصادقة الحزن المنعبرالداخ مكون والعكف لمرادحقيقية المفقعة لملهم لمعميس لمذالت لمؤن فكاان البناء لايمن عقعقة اساسكة للالكاللة عوالتكن مغولم فالقلب واستغرآن فيه ببرون وللتالئ الشهيرا فالمحافظ وعلامته ذلك الثلاثغطات متيقة للبعث الدا والانفعاء يعصك وطلت لم تكاملك وتعمل معهل م مكون مكسائ بحث لامصعديمة العجائدا بدا وتكون عزيقا فيصاراني كالصرصف الحافا لمايمن عيثهم فالمصروح بنرف طلبرصطهم تعنوا لميتر المنتطيفات الخامز ليساله فيقلبه ميزه اصادا والاحباريه فاللعفكفة وانشششا المطالخ علها فراجع لحيلب والمواعظ المذوره يستلم المتخا صلاما معمد للعلم إجعين الخ وصفة وباللعون واعانك انكنت وسافساعة دون اخداديوم دون اخراو فاغلب ادخامك وفربسها باللهوا لفطك شغولا ومنالخة خالم من احذابالالمغافلاولمعاصيك ناسييا وبوبياك سروياه لمست منهمة المئين وليس لكن المفق حفا والعضيب فالبين ان بيسم الحزن مكازم اسخترو نعنسات معتصيله فاالحراد بلئ منفيكم وسن حالات وكائرة ونوبات والملحة أطاع بعي المت والملاق

ميوب غنسك لغغلت عن يموب ينوك واتك الغشلت وكأا كلترخ الكاية تصعيت كهك وأطست علرانه وعل وإحرب سيدك وموالك وخالغتهن الميرمنغليك ومتواك وإيامك البشانة منعنق بالغذإن والجناء منالمشران ولابته يعكوش مثيثا من اعالك مسعدمنك ما مرجوم المالامون بنما تات وادا تشكرت فيعذه الاصحاحكان اسبارا لهالماك ويلت وجووه الحايم كما مضع مقلد وكان يوسينا خلخ المساخرة ونزكها الامبناء ألحاجة وكعنوك وكان يتولمان المعاشرة المطلية سمقا قلومّال إلى التعاه في المجلِّظ غالعى لنهي الخان كمان مشغولا بالفتحط ليمالؤن مرعلي اخضل صلعات المسلين وكان ياد فإباله فعالاخلاق ويتول اخالطلة كان ماميتما لمينهن الكالم اذاصله أخالعي المنهب وأجتعبسنهم وبعضائه فتهتب للعلاق وتؤكمة المنسع كنأذأ يوبعنك وتخاعته ينسسااها فلحستال تهادلاعةان لكلحا متذكم اساله خنايا للمسبان يطليطها عغره خاجري ولكراذا اظلي كمل متكم طبخنايا عبره منكأائم مكيت كمفري متبلغ والسرائ ينكث عة الفايرُوا لأعصِمُ المِن السنرالِ الماده منظر مسرعظ واوعيهم اجغم الديسنة المفروضنة الأنه وتولنفضول المعاشكة الميتن ويني وكان يختاه إعام إلاتا مرة المؤترة وتركيبي أسعالها المنفول الموردوما المفضول اذا كان يقتضال المراكة لحكام جيم الاللاجة إلا الديون وما

بيتنقبطهان الذل والهوان عنعا أكركان والصيهم المهاملة تأبيعهم بيدل الجدوعا يترالاعتبام تستكالالعلق الشري يترالاهم كالاح سيما الكاف والناظات معصف الغرف الصا لة المضلة من الكنرة المعرف مذالطبيعين وغيره وبأل الجدوعايتر المسع فيماف بهم شيهم عن مناء المرتب المسلن بهولا المطاب المسلم المسلم والم لانهنك الله وأحل خبراك عنجيل تهاميرف هباالييث يصاالتعب والعقيث ومالاجمنز والمائم والرجا لولايشتها بامضراخ بمقلم العلاغية بالشاعري فعلون التهاين الشهندين فعلى كان السلع لمصافيهم غ تكليامة المهمة الالملقة الانصائر ميماكان علىرف صارو وامقان والسدادام العالمة يجة الإساله السعه باقالشقيتم فاستحسنه فإيجاب كم مايرين عيا آليعال فاعزه معان للمذالانعكا تمكنك تسنيغافها ليعال ذكرينرالطاء النيزا انتارالعل بروايته ولعله صنبية ميعرف للت وعيدان كالتوالعالعا وحنته النتان فاأناه اللسل التهامي كمان السيرساء تافق في عبر معتزي كما لينا تخلاواللامعتري للطيئ عاللنسسين ماريتهك للعبارسا ما يتعلقنها كالخا سيالك المستال علها الماله غصع الاعسام الكافع الفقد والهاب ملاستصارون كالبلافة وقاصلك المبيلالعلامترالا بهبيعطاما عنوالدسيد ناالاشامالاعلم تعصره أنباصاه ميشنطالتران م نهيالبلاغة والعينسةا لكلنلة المسيادية مينين فإوالقلب وتسرايب وبمة بمنيا المبتة يلاصل قاستعين البلاغ واستغرج

یت اللّه شیخ علی بن محمد رضابن موسی بن شیخ جعفر کبیر کاشف الغطائة(١٢٧٠ـ٥٣١هـق) الاحازة السأ يعة ص المشيخ الإحل كبيرالعاً لفع الحيفرة المستبع المؤلف الخبير الشيخ على النبغ محدرها ي خرب الندا الشيخ موسى بن التَّهِينِ الأكر كاشف العَطَّاءَةَ صاحبْ تحصيُّ المنيعَة في طبعًاتُ الشَّيعة, في العبلد واحاذة هذه منيط منعلم العلّامة الكبرعلم الشّيعة الشّيني محق الحسبين صلَّ الدّبّ وكاصلام والمراحي<sup>ل</sup> الريجائية دُعِمُّا مستملة مؤقيع النبغ المحبر وهام الناف

بسلم الرحمة أرحيم المحك التصحيل لجيد محازا الم حقيقة مضوائه واجازة المسبيل حسبانه والعلة عطام بدانيات وغرة من خلقه معدداكم ومبدقان الريدالصنع والمسالمالا اللوذعي المسينطينين بن العلامر السيداد الحسن الكنوري إرام الدواري تدرغب الينافج الأبخرة برماخ الإحادث الغ صبّة بناروايها بطرق الاملا عن احاريت العصر ومعادن الوحى والحكم صلوات الدعليم وحدة من اله دفيميك كذلعف تعاجرت ان يرديعن عن مث يخ من العالم الاعلى من اعامى واجرادي كنبخنا العلامة الغيغه الشيخ مهدي عن ابيه الحفق الحصيرة ابن جعفرعن اب بنبوع العار والفقي هدجدنا الشيخ حعفر كالشعث المنا رصوات الدعليرعن استباره الوحيد البههاني اعلى الدمتعار والشؤمه الغنوني رحداله بطرقتما كمشهوج المالحدين الثلاء أعصامه ورجابتم وعن شيخاالبالها الرابي الشيخعيغ الشوشري فيرامهس عنار اليشخ الفقه صاحب انزارا لغقهاهه الشيحسين الشحصيغ كالمطا عن آخه خرنب الفرز مرسى بن جعفر عن السركا شدن العياد ، حن مشايخا لأعاظم رضوان الترعيلهم وعن اسستادي العاع الورع الإلحا الشيخ محاربا فرعن ابسيرالعلام الشيخ محاديفي صاحب هطاء المسترث قدا جرَّة ان بردي عين برداني وما صحَّ لِح اجازة عنهم الح اثمَّة الهدى وها أمحق مسالع العروا وحيسان لاينساج من صالح دعوام وان لا بجيين اليورع والاحتياط دمن اصبحاء نستدن ولهاكعذة والتوفق السلام عبه وري ٥ مري الدوري المراجع

آیت الله محمه علی بن محمه قاسم ار دیادیؓ (۱۳۱۲\_۸۰۰ كلاحازة النّامنة من العلَّامة المعضال با وَعِمَّ العَصَل ونا مِعْمُ الكَالَ! خَلَقَ ادتُكَ المَرْزَاعِمَ عَلَى الْوَرَادُ وامعلاه وحوابضابره يحقتى فاكاحازة بيسامد يحتر وكانت أحازئ كمنتضابه ف ستوال سنشتاره وهوبر وي عنها أنح كذيرت منهماستاد ناالعدة حتية اكاصلام موكانا المستب محدبا قرانكه نوعطاب ثزاء مطمض المداكرة خياط لمدافظ

بعار الرحمة الرجع كالمالام المسطع ونعل فداما وحا والكرام للعلم المغروق السائدات طرال علية العدر الكينوا الوجي ومعاد/العااعة الهدي على الدنيز مخ الأوحامية عنيَّ بهاو يعدام فطله وانكاله اجادات كترالليكا لكري لوي ع الفي م العقب ي / كل عب المدره وحمى طنة اخير فالوتمز وعني الصام المنافق والكرار سقع تمزاحاب خله فعادرت االبان عيدان مكور اطلبه وان كار و دالا فهواولامر روعان احنه ويعدد لالتروح الا التمدالعونة واليأشافان يوفقناج عا لمايحت برثي والسلام عليكا فردح الرويكات

زمتي العصالي (11) w, م مرکوسته د گرمنوست (19) والبدعظ لام آلي 1/2 Ž,

ر ہنمائی فرمائیں گے۔فقط(بندہ علی)

مطابق ترتیب سوالات درج ذیل ہے:

کی جلالت قدر پرہے جنہوں نے ان روایات کو درج کیاہے۔

۲۔ بیرروایت صحیح ہے یانہیں کہ ساتویں آٹھویں شب کو خیام حسین علیہ السلام میں پانی پہنچ گیا تھا؟اس

كوجواب مرحمت نهيس ہوا۔

سل صبح عاشور عبد الرحمن بن عبدريه اور برير كے مز اح المومنين كى روايت تو بعض حِگه مل جاتى ہے

لیکن اس کے ساتھ عنسل لمام کا کہیں تذکرہ نہیں لہذاہیہ تصر تے ارشاد ہو کہ وہ کون سی کتابیں ہیں جن میں

س- کیایہ جائزے کہ سب بچے بھوک سے تڑپ رہے ہوں اور یانی عسل میں صرف کر دیا جائے۔اس کا

جواب جناب نے بیہ تحریر فرمایا ہے کہ امام علیہ السلام کے بارے میں فتویٰ صادر نہیں کیا جاسکتا۔ مجھے اس

موقع پر عرض کرناہے کہ میر امقصد معاذ اللہ ہر گزیہ نہیں کہ امام علیہ السلام کے بارے میں حضور فتوی صادر

فرمائيں بلكه بيد دريافت كرناہے كه كيابيد امركسى عالم دين نے خصوصيات امام عليه السلام بيس لكھاہے كه بچوں

کے پیاس سے جال بلب ہونے کی حالت میں امام پانی کو عنسل مستحب میں خرچ کرسکتے ہیں۔ اگر شریعت

مجھے امید ہے کہ میرے سوال کے جو پہلو تشنہ جواب رہ گئے ہیں حضور والا ان کاجواب عنایت کر کے

(سر فراز مور خه محمارچ ۱۹۴۵ء) وام مجد کم السامی - سلام علیکم ورحمته الله - حسب فرمائش سامی جواب

ا۔ اصحاب امام علیہ السلام کی وفاداری کا تقاضہ یہی معلوم ہو تاہے کہ امام حسین علیہ السلام کی تشکّی میں

۲۔ سند کے اعتبار سے بیہ مثل دیگر روایات واقعہ کر بلا کے ہے جن کے اعتبار کا دار و مدار صرف ان علماء

(نواب)احسان على خان( آف مالير كوثله صدرصوبه پنجاب شيعه كا نفرس)

محمدی الله و الله و احکام میں امام علیہ السلام کے لیے ایساا ستثناء الیا ہو توبر اہ کرم کتاب کاحوالہ مرحمت ہو۔

عاليجناب نواب احسان على خان صاحب آف مالير كوثله كے سوالات كاجواب

وہ شریک رہے ہوں اور اطفال امام علیہ السلام کا بھی تین دن شدا کد تشنگی اٹھانامسلم ہے۔

اس روایت کا ایک جزوعشل امام بھی ہے۔

مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

سل عبدالرحمن ابن عبدریہ اور بریر کے مز اح المومنین کی روایت کے ملنے کا جن مقامات پر جناب نے تذکرہ فرمایا ہے۔ان ہی میں آواب طہارت بجالانے کا تذکرہ ہے اور عنسل کا تذکرہ اس سے علیحدہ متعد د

کتب میں ہے۔ جیسے خصائص حسینیہ۔ بناءالاسلام اور مواعظ حسنہ وغیر ہ کیکن اس کے ساتھ تشنگی امام علیہ

السلام برابرمسلم رہی ہے۔ سم' جي ہاں۔ 'جناب فقيہ اجل شيخ جعفر تستري اعلى الله مقامہ (الهو في ١٣٠٠هء) نے اس كو خصوصيات ليام

عليه السلام ميں ذكر فرماياہے۔(ملاحظه ہو كتاب الخصائص مطبوعه بمبئ كتاب العبادات البدنيه ،باب طہارت) على نقى النقوى عفى عنه ﴿ (9ع٣٣١هـ)

# کتاب میں تبدیلیاں میں خود پیش کروں گا

سر فراز کی حالیہ اشاعت میں آپ نے شہیر انسانیت کی مخالفت کے سلسلہ میں جو نام تحریر فرمائے ہیں۔ ان کے دیکھنے سے اندازہ ہو تاہے کہ وہ تمام افراد اس فہرست میں آسکتے ہیں جو نظر ثانی کے موقع پر کتاب

میں تبدیلیاں ہونے کے طرفدار ہوں۔اس صورت میں میرانام بھی اس فبرست میں درج کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت حال بیہ ہے جبیبا کہ بار بار اعلان ہو چکاہے کتاب کا بیہ خا کہ بغر ض مشورہ واستصواب ہی شائع ہوا تھا۔

اس کا بھی اعلان کیاجا چکاہے کہ تمام اعتراضات ایڈٹیور مل بورڈ میں پیش کر دئے جائیں گے اور بورڈ کوہر طرح کی ترمیم کا کامل اختیار ہو گا مگر بعض لوگ شائداس ہے یہ مطلب نکال رہے ہیں کہ میں صرف دوسروں کے

اعتراضات رسمی طور پر پیش کرکے اپنی طرف سے کتاب کے ہر جز کو باقی رکھنے پر اصرار کروں گا اور اس بارے میں ضد و کدیے کام لوں گا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اعتراضات ،انتقادات اور مشورے سے طلب

کرنے کا مقصدیہی تھا کہ میں خو د ان تمام انتقادات اور مشوروں کی روشنی میں اس امریر غور کروں کہ کتاب کے کون اجزاء باقی رکھے جائیں کون حذف کر دئے جائیں اور کن میں مناسب تر میم کر دی جائے۔

اس غرض سے اعتراضات طلب کئے گئے تتھے اور اب بھی میری یہی خواہش ہے کہ مزید اعتراضات

جو کچھ ہوں وہ ادارہ کو بھیج دئے جائیں۔ میں ہر گز ایڈیٹوریل بورڈ میں اس امر کی حمایت سیجے نہیں سمجھتا کہ

پوری کتاب بصورت موجودہ قائم رہے اور یقیناً ایسی تبدیلیاں ہیں جنہیں میں خود ضروری سمجھتا ہوں اور -

پورل ساب بورت وروه ما مرب اور سیامی مبدین بای سابی می ورد فرور من بطارون. انهیں ایڈیٹوریل بورڈ میں شامل کرناچاہتا ہوں۔

### کتاب "شہیدانسانیت"سے قوم کواختلاف ہونے کی وجہ سے جناب سیدالعلماءؓنے ا سے سے کے دلس سے ایال مصرف کرائی میں ہوئے اور

## س کتاب کوواپس لے لیا۔ موصوف کا ایک اہم بیان (سرفارز مور خد ۲۷مارچ ۱۹۴۵ء)عالی جناب مہارا جکمار محمد امیر حیدر خان صاحب صدریاد گار حیین نے

۲۳ مارچ۱۹۴۵ء کو محمود آباد ہاوس قیصر باغ سے حسب ذیل تحریر ایڈیٹر سر فراز کے پاس روانہ فرمائی ہے۔ مکر می تسلیم ۔ جناب مولاناسید علی نقی صاحب قبلہ ناظم شعبہ تصنیف یاد گار حسینی نے حسب ذیل تحریر

کے ذریعہ ہے کتاب''شہیدانسانیت "کامسودہ واپس لے لیاہے۔لہذابراہ مہربانی تحریر مذکور کو اخبار میں فورأ شائع فرماد یجئے۔ معد

### تاح فرماد ہے۔ مخلص(دستخط مہارا جکمار)محمد امیر حیدر خان صدر یاد گار حسینی(مور خه ۲۳مارچ ۱۹۴۵ء) بیم اللہ الرحمن الرحیم تا مصل میں میں حسین کے مصرف کے مصرف

تسلیم۔ ادارہ یاد گار حسین کے بنیادی تجاویز میں سے ایک تجویز کی پنگیل میں میں نے ایک کتاب کا مسودہ شہید انسانیت کے نام سے مرتب کیا جو بغرض استصواب و دریافت آراء طبع کیا گیا۔ اس کتاب ک

اشاعت کے بعد سے جو صورت حال پیدا ہوگئ ہے اس کی وجہ سے اس کتاب کی اشاعت رائے عامہ کے مطابق نہیں معلوم ہوتی اس لیے بہ نظر رفع اختلافات اس کتاب کو واپس لیتا ہوں۔ مطابق نہیں معلوم ہوتی اس لیے بہ نظر رفع اختلافات اس کتاب کو واپس لیتا ہوں۔ دستخط (سید العلماء علی نقی صاحب قبلہ مجتہد ناظم شعبہ تصنیف یاد گار حسینی ۱۲۳۱اھ)

جناب سیدالعلماء سے سوالات اوران کے جوابات (اخبار حقیقت مور خد ۲۲ فروری ۱۹۴۵ء) مسئلہ آپ کے متعلق مثل دیگر امور کے مرتب کتاب شہید انسانیت سے در حقیقت ای وقت تیاد

مسئلہ آب کے متعلق مثل دیگر امور کے مرتب کتاب شہید انسانیت سے در حقیقت اسی وقت تبادلہ خیالات کیا جاچکا تھا جبکہ بیہ مسودہ کتاب تھوڑا تھوڑا کر کے نکل رہاتھااور یہی وجہ ہے کہ جس طبقہ نے افہام

روایت کو درج کیا گیاہے۔

الجواب: ہر گزایسانہیں ہے۔

سو**ال نمبر ۴**:۔اگر سوال نمبر ۴ کے ماتحت آپ صبح عاشور عنسل لهام حسین علیہ السلام کی روایت کو معتبر

منافی تفتگی نہیں ہے بلکہ امام علیہ السلام کی نظر میں عبادت کی اہمیت اس سے ثابت ہوتی ہے اس لیے بہ مواقع استصواب اسے درج کیا گیا تا کہ تبادلہ خیالات کے بعد اگر طے پاجائے کہ وہ روایت خارج کر دی جائے توبیہ اس روایت کے متعلق ایک طرح سے میسوئی ہو جانے کا ذریعہ ہو۔

س**وال نمبر ۵:** کتب سابقه میں کہیں بھی اگر شب عاشور یا صبح عاشور حضرت امام حسین علیہ السلام یا

الجواب:۔سه روزه تشکّی ہے انکار کسی کتاب میں نہیں ہے۔بلکہ سه روزه تشنّی کو تسلیم کرتے ہوئے اس

سوال نمبر ۲: - کیا آپ شہد اے کر بلااور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سه روزه تشکی کے منکر ہیں؟

سوال نمبرے: کیایہ صحیح ہے کہ مختلف رسائل اور پیفلٹ اور ہینڈبل آپ کی جماعت میں اس فتم کے

الجواب: - جہاں تک مجھے علم ہے ایسا کوئی رسالہ پاہفلٹ شائع نہیں ہواہے جس کا مقصد سہ روزہ تشکی

کا انکار ہو بلکہ جہاں تک میں نے دیکھاہے ان کا مقصدیہی معلوم ہو تاہے کہ روایت عنسل خو د ساختہ نہیں

ہے بلکہ اس کے پہلے بھی اس قسم کی روایات کتب میں موجو دہیں۔

شائع کئے گئے ہیں جن سے بیہ ثابت ہو تاہے کہ امام علیہ السلام اور ان کے اعزا اور احباب تین روز کے

پیاسے نہ نتھے اور اگر ان رسائل پمفلٹ اور ہینڈ بلوں سے بیہ ثابت نہ ہو تاہو تو پھر ان کامفہوم کیاہے؟

اصحاب امام علیہ السلام کے عنسل کی روایتیں موجو دہیں تو کیاان کتابوں میں ان حضرات کی سہ روزہ تشکّی

ے انکار کیا گیاہے یاسہ روزہ تشنگی کو تسلیم کرتے ہوئے بھی عنسل کی روایت درج کی گئی ہے؟

الجواب: پوئکه متعدد کتب میں به روایت موجو د ہے اور بعض علاءنے به نظریه ظاہر فرمایا ہے که وہ

نہیں سمجھتے ہیں تو پھر ارشاد ہو کہ استصواب رائے کے موقع پر اس روایت کے درج کرنے ہے آپ کا کیا

الجواب:۔ایسانہیں ہے۔

فتحقیق اس میں کیاہے؟

سوال نمبراانہ صبح عاشور اگر عنسل کی روایت کو تھوڑی دیر کے لیے صبحے بھی مان لیا جائے تو کیا اس

سوال نمبر ۱۲نداگر شہید انسانیت کا آیندہ کوئی ایڈیشن آپ اپنی تالیف یا تصنیف کے طور پر بھی نکالیس

موقع کے بعد پھر دن بھر میں کسی وقت کے لیے کسی ایک کتاب میں بیہ لکھاہے کہ حسین علیہ السلام یاان

الجواب:۔ایسامانناضر وری نہیں ہے۔

کے اعزاوانصارواہل بیت علیہم السلام کے پاس ایک قطرہ آب موجود تھا؟

الجواب: کسی روایت ہے ایک قطرہ آب کا بھی وجو د ثابت نہیں ہو تا۔

گے توکیا آپ اس روایت عنسل صبح عاشور کو کتاب میں باقی رکھیں گے یانہیں؟

الجواب:۔اس روایت کے درج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔

سوال نمبر ٨ند كيايد ضرورى ب كه شهيدان كربلااور الل بيت اطهار عليهم السلام كى سه روز تشقى كايقين

الجواب: روایات اس بارے میں خاموش ہیں صرف ظن واحمال کی بناء پر اس بارے میں کچھ نہیں کہا

دستخط على نقى النقوى عفى عنه

مرسله اظهار حيدرسيتابوري

سوال نمبر • ا:۔ طہارت بدن وغیر ہ کے لیے میدان کر بلامیں کیاصورت اختیار کی گئی تھی۔جناب کی

سوال نمبر 9: - کیا آپ کربلامیں خیام حسینی اور الشکر حسینی میں سه روزه قحط آب کے منکر ہیں؟

ر کھتے ہوئے یہ بھی مانا جائے کہ شب عاشوریا صبح عاشور امام اور اصحاب امام علیہ السلام نے عنسل فرمایا؟

حضرت سیدالعلماء دام ظلہ کے واضح اور صرت جو ابات (اختر فیض آباد، ۴ جو لائی ۱۹۴۵ء)

بحضور اقدس والاسر كارشر يعت مدار حجة الاسلام والمسلمين حضرت علامه سيد العلهاء مولاناسيد على نقى

صاحب قبليه مجتهد العصر والزمان دام ظلهم العالى\_ سوال نمبراند کیاسر کاروالانے وجود آب شب عاشوریا صبح عاشور اکو کہیں موثق ومعتبرہے لکھا؟

جواب نمبرا:۔بسم اللہ الرحمٰن الرحيم۔نہيں ميں نے کہيں مو ثق ومعتبر نہيں لکھاہے۔اسے بعض علاء نے اپنے کتب میں درج فرمایا ہے بس اس کے سوا کوئی و ثوق واعتبار اس کا نہیں ہے۔

سوال نمبر ۳:۔ کیا سر کار والا امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کی سہ روزہ تشقی کے قائل نہیں ہیں یا

حضور والا کواس میں کوئی شک ہے؟ جواب نمبر ۲: بلاشك وشبهدسه روزه تشنگى كا قائل مول ـ س**وال نمبرست:** کیاسر کار والااس پر مصربین که خواه مخواه وجو د آب کی روایت مان ہی لی جائے ؟

جواب نمبر سانہیں ہے۔

سوال نمبر سمند كياجناب والاكاييه خيال تهاياب كه مسوده شهيد انسانيت بالكل صحح اورنا قابل ترميم بع؟ جواب نمبر مہند نہیں میں نے ایسا مجھی خیال نہیں کیاہ۔

سو**ال نمبر ۵:**۔ کیاسر کار والااس کے مقر نہیں ہیں کہ مسودہ شہید انسانیت میں بعض امور قابل اصلاح

وترميم تصاور بين؟ جواب نمبر ۵: بـ شك اس ميس بعض امور قابل ترميم بير ـ سو**ال نمبر لانه کیا**حضور والازیر بحث مسوده شهید انسانیت کو دوباره بعینه چھپوانے کااراده رکھتے ہیں یااس

کا بھی ارادہ ظاہر کیاہے؟

جواب نمبر لاند نبیس ایسامیر ااراده نبیس بدنداس کا مجھی اراده ظاہر کیا ہے۔ سوال نمبرے: کیاسر کاروالا کے علم میں مسودہ شہید انسانیت دوبارہ طبع ہواہے یاصرف ایک بار؟ جواب نمبر کنه یقیناُوه صرف ایک بار طبع ہواہے۔

### شہید انسانیت کے متعلق جناب مولاناسید علی نقی صاحب قبلہ کا بیان (رضاکار، لاہور،مور خہ ۱۲جولائی ۱۹۴۵ء)

### بسم الله الرحمن الرحيم

مدیر محترم تسلیم۔شہید انسانیت کے بارے میں کچھ عرصہ سے قوم شیعہ کے ایک طبقہ میں جو اضطراب رونماہو گیاہے۔اس کو دیکھتے ہوئے میں نے ابتداء ہی میں چند بیانات اخبار "سر فراز" لکھنو میں شاکع کئے۔ جن کا مقصد اصلاح حال اور قوم میں سکون پیدا کرنا تھا۔ مگر میرے ان بیانات سے بعض

حضرات کو اختصار کی شکایت ہے اور ایک زیادہ واضح بیان کی ضرورت بتائی جار ہی ہے۔اس لیے حسب ذیل میں افریق شدہ میں کی دیوں

بیان بغرض اشاعت روانه کیا جا تا ہے: دور میں مردی کسے درور شخص کا بی منبعہ بدش کی روز بھر کا ب

"شہید انسانیت "کتاب کسی خاص شخص کی طرف سے نہیں پیش کی جارہی تھی بلکہ وہ ایک ایسے ادارے کی طرف سے پیش کرنے کے لیے مرتب کی گئی تھی جس کے ارکان اور مجلس مصنفین ہر شعبہ

ادارے کی طرف سے پیش کرنے کے لیے مرتب کی گئی تھی جس کے ارکان اور جلس مصنفین ہر شعر میں غیر شیعہ اور غیر مسلم افراد بھی موجود ہیں۔

ادارے کی طرف سے کتاب مرتب کرناہے جس میں غیر شیعہ افراد بھی موجود ہیں اور کتاب ایک ہونا چاہئے جے وہ بھی اپنی جانب منسوب کر سکیں۔ میں نے حتی الامکان ان دونوں پہلوؤں کی حفاظت کی یعنی ایک طرف دوسرے پہلو کو پیش نظر رکھتے

ہوئے وہ شیعہ معتقدات جن کا تذکرہ اہل سنت گوارانہیں کرسکتے کہ اگر اس کتاب میں اس طرح نہیں لکھے گئے جس طرح خود میں نے اپنی دوسری کتابوں میں لکھے ہیں یااب جو ذاتی کتاب لکھی جائے اس میں لکھے

جاسکتے ہیں۔ تو دوسری طرف واقعات کے تسلسل میں اجمال کے پر دوں میں، ابہام کے طریقوں سے ملت

مجھے احساس تھا کہ بیہ کام مشکل ضرورہے اور میں چاہتا تھا کہ اس بارے میں ہر طبقہ اور خیال کے لو گوں

کی رائے اور ان کے جذبات کا اندازہ کیا جائے۔ای لیے میں نے چاہا کہ اس کاپہلا ایڈیشن بہ طور استصواب

شائع ہو جائے اور قبل مختتم اور قطعی حیثیت میں شائع ہونے کے وہ لو گوں کے ہاتھوں تک پہنچ جائے۔اس

اعلان کے ساتھ کہ جس کو کوئی اعتراض ہو، جس کی کوئی رائے ہو۔ جس کو کوئی مشورہ دینا ہو وہ ادارے کو

مطلع کر دے تا کہ انہی اعتراضات،انتقادات اور مشوروں کی روشنی میں اس کتاب کی دوسری مرتبہ تالیف

و تدوین ہواور وسیع اشاعت کی جائے۔ میں سمجھتا تھا کہ نیک نیتی کے ساتھ اس بارے میں جو اعتراضات

وہ ہمارے مقصد کی جھیل کا ذریعہ ہوں گی۔ اس لیے میں نے اعتراضات سے کوئی نا گواری محسوس

نہیں کی نہ ان کوجواب دینے کی کوشش کی۔اس لیے کہ وہ اعتراض ت تومیری خواہش کے مطابق اور

میرے مقصد کے لیے معین و مدر گار تھے۔ مگر ایک طبقہ نے بجائے علمی حیثیت سے اعتراض وانقاد کے

چو نکہ میر امقصد ہر گز خدانخواستہ اپنی جماعت کے کسی مفاد کو نقصان پنجانا یاجذبات کو مجروح کرنانہیں

تھا بلکہ نیک نیتی کے ساتھ ایک کوشش تھی۔ اس بات کی کہ مختلف اقوام کو حسینیت کے نقط پر جمع کیا

جائے۔ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے کارنامہ جاوید کی عظمت کوسب کی طرف سے متفقہ طور پر

ظاہر کیا جائے اور اس لیے مجھے خو د اپنی قوم کے مفاد اور جذبات کی قدر تھی اور ان کے ساتھ جمدر دی تھی

اور رہ بھی امکان محسوس ہو تا تھا کہ کسی مقام پر تعبیر مطلب میں فر د گذاشت ہو گئی ہو۔ جس کی وجہ سے

بھی نہ اٹھایا جاسکے اور غیر شیعہ افراد اسے اپنی طرف منسوب بھی کر سکیں۔

ہوں گے جومشورے دے جائیں گے جو نکتہ چینیاں کی جائیں گی۔

ہنگامہ آرائی اور شورش مناسب مستحجی۔

کسی کومیری مراد کے خلاف توہم پیداہو تاہو۔

حقہ کے صحیح عقائد کی حفاظت بھی کر دی جائے۔اس طرح کہ ملت شیعہ کے خلاف کتاب سے کوئی فائدہ

شہیدانسانیت / کتاب کے بارے میں

ای لیے میں نے ایک لمحہ بھی ضد اور کدہے کام نہیں لیا۔ بلکہ بید اعلان کر دیا کہ مجھے ایک لفظ کے بھی

باقی رکھے جانے پر اصر ار نہیں ہے۔ بلکہ ایڈیٹوریل بورڈ میں تمام اعتراضات پر غور کیا جائے گا اور مناسب

تبدیلیاں کی جائیں گی۔اس کے بعد جب بیہ خیال کیا گیا کہ میں صرف دوسر وں کے اعتراضات کورسمی طور

پر پیش کروں گا۔ لیکن خود اس کے خلاف بحث کروں گااور ہر جزو کے باقی رکھنے پر اصرار کروں گاتواس

بلکہ تمام اعتراضات پر غور کر کے میں خود تبدیلیاں تجویز کروں گااور ایڈٹیوریل بورڈ میں پیش کروں

گا۔ میرے خیال مین نیک نیتی کے ساتھ تحفظ مفاد شیعیت کا مقصد حاصل ہونے کے لیے یہ صورت

مناسب تھی کہ ایڈٹیوریل بورڈمیں ان تمام چیزوں کو پیش کر دیاجا تا اور وہاں سے ہر اعتراض پر غور کر کے

مناسب تبدیلیاں ہو جاتیں مگراس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ رفع نزاعات کے لیے تمام و کمال اس کتاب کا

ادارہ سے واپس لینا مناسب ہو گا۔اس وقت یہی معلوم ہو تا تھا کہ اس واپسی کے بعد تمام نزاع ختم ہو جائے

گ۔ چنانچہ میں نے کتاب واپس لے لی اور اس اعلان واپسی کی بناء پر ادارہ کی مجلس عاملہ کی طرف سے بھی

گگر پھر ایسامعلوم ہوا کہ ہنوز روز اول ہے۔ اعتراضات جو اس سلسلہ میں کئے گئے ہیں۔ ان میں سے

بعض کے متعلق بیہ کہاجاسکتاہے کہ وہ تعبیر مطلب میں کسی کو تاہی کا نتیجہ ہیں جیسے ڈاکٹر وحید مر زاصاحب

کی انگریزی عبارت کے ترجمہ مشر کین کے خیالات بیان کرتے ہوئے انہیں بیہ محسوس ہوا کہ بیہ نرا پاگل نہ

حالا نکہ مر اد وہاں وہ نہیں ہے جو معتر ضین الفاظ سے پیدا کرناچاہتے ہیں۔ مگر زیادہ تر ایسے ہیں جو غلط

بیانی پر مشتمل ہیں یاان میں تحریف ہے کام لیا گیاہے۔ یانوعیت تحریر پر غور نہیں کیا گیاہے۔مثلأیہ کہنا کہ

اس کیاب میں قاتلان حسین علیہ السلام کوشیعہ کہا گیاہے بالکل غلط الزام ہے۔ بلکہ اس میں شیعیان کوفیہ

سے قتل امام حسین علیہ السلام کے الزام کور فع کیا گیاہے۔ بیہ کہنا کہ اس کتاب میں خلفائے ثلاثہ کی مدح

غلط فہمی کے دور کرنے کے لیے میں نے سے اعلان کیا کہ بیہ خیال درست تہیں ہے۔

اس کو کالعدم کر دیا گیا۔اس کے بعد چندون ایسامحسوس ہوا کہ ہنگامہ فر دہو گیا۔

تھااور بعض مقامات پر بغاوت یاباغی کی لفظ کااطلاق۔

روزہ تشنگی کاذ کرہے۔

تشنگی کی نفی کے مرادف سمجھاجائے گا۔

مجله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

ہے یاان کی خلافت کی حقیقت کو ظاہر کیا گیاہے بالکل غلطہ۔ بلکہ اس میں ایسی چیزین موجود ہیں جن سے

کرے۔ان کی خلافت کی کامیابی د نیاوی طریقه پر مذکورہے جوشیعہ نقطہ نظرے معیار حقانیت نہیں ہے اور

یہ اور بات ہے کہ وہ ایسے طریقہ سے ہیں جن کو سنی جماعت بھی مستر دنہ کر سکے اور نا گواری محسوس نہ

مسلم الثبوت خلیفہ ان کے خو د ساختہ اصول کی بناء پرہے جس اصول ہی کوشیعہ نہیں تسلیم کرتے۔اور اسی

اعتبارے ان کے مخالف گروہ کی کوششوں پر بغاوت کا اطلاق کیا گیاہے۔ جبیبا کہ عام طور پر غیر مسلم

سلطنوں تک کی مخالفت کرنے والوں کو باغی کہا جاتا ہے۔ حالا تکہ وہ سلطنیتس کوئی شرعی حیثیت نہیں

جب کہ کتاب کے اندروہ چیزیں موجو دہیں جن ہے شیعی نقطہ نظر سے اس حکومت کا حکومت جور ہونا

ثابت ہو تاہے اور اس لیے ہر گزیہ کتاب شیعوں کے خلاف حربہ نہیں بن سکتی سب سے زیادہ وہ چیز جس پر

عوام میں ہیجان پیدا کیا جاتا ہے۔امام حسین علیہ السلام کا ایک خیمہ میں عنسل اور آواب طہارت ادا کرنے

تشریف لیے جانا ہے۔اس بارے میں بالکل غلط طور پر بیہ چیز پھیلائی گئی ہے کہ میں حضرت امام حسین علیہ

السلام كى تشكَّى كامعاذ الله منكر مول - يه بالكل غلط ب- تشكَّى امام عليه السلام ايك مسلم اور متواتر حقيقت

ہے ساتویں سے یانی بند ہونا بھی یقینی ہے تین دن تک امام علیہ السلام ،اصحاب امام علیہ السلام اور اطفال امام

علیہ السلام کاشد اند تشنگی اٹھانا بھی مسلم ہے۔خود شہید انسانیت میں ۲۲ جگہ امام علیہ السلام کی پیاس اور سہ

کیکن اس کے ساتھ کتابوں میں مختلف او قات میں بعض اصحاب یااعز امثلا حضرت عباس علیہ السلام یا

حضرت علی اکبر علیہ السلام کا اٹھویں یانویں کو یانی لانے کا ذکر ملتاہے اور اس کے ساتھ بعض کتابوں میں

شب عاشور یا صبح عاشور عنسل کا تذکرہ تھی ہے۔ مبھی علاءنے اس کے پہلے ان روایات پر نقد و تبھرہ نہیں

کیا۔ اور نہ ان کے خلاف اس سے پہلے آواز بلند کی گئی۔ اس بناء پر میں نے بھی دو جگہ اس کا تذکرہ شہید

انسانیت میں کر دیا۔ جس کے ساتھ میرے زاویہ خیال میں ہر گزیہ تصور نہ تھا کہ اس کوامام علیہ السلام کی

شیعی نقطہ نظر ہے ان کی خلافت کابطلان ثابت ہو جا تاہے۔

ر تھتیں نہ ان کے مخالف شرعی حیثیت سے باغی کی تعریف میں واخل ہیں۔

روایت ہووہ یقینارد کرنے کے قابل ہے۔

نداس پر اس حیثیت ہے کوئی ناقد اند نگاہ ڈالی گئی۔ حقیقت امریہ ہے کہ جس طرح سے احکام فقیہ کے

استنباط میں احادیث کی جانچ کی جاتی ہے کہ روایت کی جانچ پر تال ہو اور صحیح یاحسن روایت قبول کی جائے اس طرح واقعات تاریخی کے تفصیلی حالات میں جانچ کی ہی نہیں جاسکتی۔

یمی صورت اس روایت کے بارے میں ہے کہ نہ وہ متواتر ہے نہ صحیح السند ہے۔ اس لیے ہر گزیہ نہیں سمجھا جاسکتا کہ واقعاً ایسا ہوا۔ ہاں تشکی امام اور ساتویں سے قحط آب مسلم اور قطعی ہے اور اس کے خلاف جو

والسلام على نقى النقوى<sup>(1)</sup>

اس لیے کہ اس طرح سے روایات کی سند موجو د نہیں ہے یاموجو دہے تواس امر پر منطبق نہیں ہے اور جب تک که اس طرح کی روایات نه موجو دیہوں بحیثیت واقعہ کوئی فیصلہ نہیں کیا جاسکتا کہ واقعاً ایسا ہوا۔

ا ـ اظهار حق، جعفر شیر وانی، ص ۳۸ تا ۵۸

،"شهيدانسانيت"

خهانست ۲

# بتيان تحالُ

یا تکارمینی السسار ہجری کے سلسلہ میں واقعہ کر بلاکے اسباب، حالیات، اور متل محسيم تعلق من كل علان موا بحاش ئ تركيب تدوين كيلي ايك الداري برروى كفكيل موئى عى مموع صورت يدصور غيركن ابت بولى كدتمام اركان محتبع بركر اس کی ترتیب میں حصر ہیں ہے تام مضامین اور مناوین کو شی فطرر بھٹے ہوے ادا و ک جانے اس کتاب کو مرتب کیا گیا ہی۔ احداب اس کو شنا کر کرتام المیشورل بورد کے ارکان اختخباب کم کے پاس میجاحاتا ہے ۔ان معنوات سے گزارش ہوکراس ک ہے تهم اجراد كا نفوغا رئه سمطالعه فراكي واورص مقام يباصافه كى صروت بعدا كى لازم بوايترتيب كابدن منامسب معلوم جوروبال ابنا لأث مخربرفرا دي اوراس كمَا يَجُ انْ كما يس مهو يَخ ك بعدالك اه ك اندر اين زرس ماستے سے اوارہ كو مُستغید فراً بن تاکه أن سے ارا اور می مشوروں کی روشنی میں اس کتاب کی آخری د<sup>ین</sup> وترتبيب كاكام الخام إئ الدعيراس كتاب كيسي اشاعت كى حاب والدام تأظم شعبه بقتليف يا د كاحسيني التساليم

۲ ردمب ال<mark>سسا</mark>حة جری

: فالمرجي المرافي وماعي وشيل مناسكا بسي اليعن من كير ما مرجي المراجي وماعي وشيل من بي كيا ( سراكيك م كامتال بر وه مفدار في ت إسطوري ورج ب محمى اكد صاحب فلي اس كابع کیے جایا تنفرق طرر پردرج ہیں) شارد تبويار معنعت ثروال ملطنت روم مسطرحأن بيزتك سوامی شنکر احار ر يورِينة فادر بِلاَتْسَ سِيجِ في ابْجِ فَي دَى مابق لِسْلِ بِينطا كِمورِي كالْجِ بمبرًى بربائس اصراللك آف جرال كارلائل هز بأمس نواب صاحب خنجره ة رُاعظم مطر محمر على جناح صدر كال أرام المكيك (بسبرًى) نوام بحرلطیعت صاحب انصاری (موگاکارلج) مرببرام حي جيجي عبالي (بسبي) ١٠ إوراجندر ببطادا يه لمعدايه ايل- ايل ايل وي سابق صعد لل وايشن وايد. И دستورکیجیرومیارکورمیٹوائے اعلم فرقہ پاری (بعبی) 11 مولانا اخترطی صاحب کمری (شابجهاً بخدر) سوا بزاكزا لثير إكش محرمثمان على الفام حيدرا إودكن بهمة مصورفط شنوا میمن **نظامی (ویی)** بزإئش مادام ككراك انمعد 17 ا مها تا گاخمی (واردما) مرغ براؤك (مسنعن تاريخ ادبيات ايرال) 10 مردا دحا كرشن وال**ش جانشارنهده بينيردشي بنارس** 

| (محرم الحرام نمبر) | برصغيرا | مجله ميراث                                                               | ,     | ۵ |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------|-------|---|
|                    |         |                                                                          |       |   |
|                    |         | مانيت                                                                    | / 100 | i |
| روسود أوراد مي     | أتد     | <u></u>                                                                  | 1     | - |
|                    |         | سرفزیڈرک جمیں گا ہ                                                       |       |   |
|                    |         | موه کاشیل خانی (معنع: میرة المنی)                                        | 71    | Ì |
|                    |         | واكراداد صاكد كرمي صدر شعب تاريخ تحرك يزيريني                            | **    | l |
|                    |         | ميطري، جي کميرسابق وزيراعظم ( بسبُر )                                    | 7-    | ١ |
|                    |         | مره نامحرع بدالحا مرصاحب برايرنى                                         | ro    |   |
|                    |         | مره نا مید آغامیدی صاحب دخوی (یمکنن)                                     | 74    |   |
| 1 - 1 ^            |         | كَيْشُ الِي ايَحَا مُنتُ ہِے ' إِي                                       |       |   |
|                    |         | حبيش مرشاه محمليان                                                       |       |   |
|                    |         | ماتاشانق بركاش معدد ترى رام ترية بلبكيش كيّب بحيزا                       | rA    |   |
| - 4                | 9       | بزيائش ملرام بعيواجي راؤسيندمياكن كوابيار                                | 19    | ۱ |
| .   1              | 14      | سكريغري سيدها فرحيني يادگاركيني للكرام (معنعه جين ميني)                  | ۳.    |   |
| -                  | u ļ     | میدارشادِ صین ساعب از بری لے ۔ ایل ایل بی ۔ رائے بری                     | -1    | - |
| - 1                | ir      | ً پروفسیردگویتی مهاسته فرآق گررکمپرری (اله ۱۲ باد برنیودیش)              | 22    | - |
| - 1                | ~       | المواكثررانبررائة تيكوراشانتي مگيش)<br>مواكثررانبررائة تيكوراشانتي مگيش) | 77    |   |
|                    | 4       | ذاکر حسین صاحب فامد تی ب اے (ببرگر)                                      | 57    |   |
| - 1                | ~       | سيدما پخسين صامب بمجوي ايژيپرسلم ديي له کيمنو (سيوان)                    | -     | - |
| - 1                | 1       | سيد نواب على صاحب سغيرسنا لم بلوى                                        | 124   |   |
|                    | 10      | آئرتیل ڈ اکٹرمرمییوسلطان احمد (میٹیز )<br>· ·                            |       |   |
|                    | ا مر    | منشي پريهچيدمدا                                                          | 20    |   |
|                    | اه      | مطرك ايل رايامام (المجدر)                                                | 19    |   |
|                    | 14      | نواب محفظ المرين خال مبا درا مير يأ لكاه حيدر؟ إ د دكن<br>الم            | 7.    |   |
|                    | 16      | ڈاکٹرس کمارنزجی (یکھڑیونوریٹی)                                           |       | - |
|                    | 4       | ميدمعودهن صاحب نخ امروبي                                                 |       |   |
|                    | . !     | نینژنه مولد لاارنده سالهٔ میرنه کارن اختا <i>به گ</i> ر                  | PY    | 1 |

نهيرانيا جث

(.21)

| Ē | تعلاة    | تعدادسل | ¢.                                                              | شاره |
|---|----------|---------|-----------------------------------------------------------------|------|
| Γ |          | 19      | آغا طابرساسبنبيرة آزاد وبلوى                                    | 24   |
|   |          | 14      | مولاً أمير محد رضي صناعب زنگی بوری برنسل بواديكا ليج نبارس      | دم   |
|   | ,        | 19      | سيداً ل رنسا صاحب رضا المي وكميث كلمنو                          | ~4   |
| Ì | <b>.</b> | · •     | علاسكىيى چريا كونى (مسلم يونيورش ملى گزاھ)                      | FZ   |
| ١ | 1        | - 1     | سيرسيط محرصا حب نقوى                                            | 64   |
| ١ | ŧ        | -       | مسرنه سروحنی اکیٹرو (حبرراآ اِ د دکن )                          | 44   |
|   | 1        | 17      | نهراكسلننى مهادا حبسركش برشا وسابق دستوراغلم حيدرآ باد دكن      | ۵٠   |
|   | î        | 4       | مشری ایس دنگا ایرسابق ایم ایل لید سنطرل مداس                    | 01   |
|   | ١        | ^       | مولاناً سيدمبارك على صاحب عالم (المحره)                         | ar   |
|   | ı        | 11      | بَرُّت برج الدِّ صاحب شغا الدُّ وكيك (كخنو )                    | ٦٢   |
| Ì | ŧ        | 10      | مرلا اسپرا مرجس صاحب رضوی جارجری ایم است و ایم و او و ایل تکفیو | 28   |
| ı | 1        | 14      | مولاً البوالكلام آزاد صعرراً ل اندا يا نشيل كانگرلس             | دد   |
| 1 | ۲        | 7       | سیدخورشیوصین صاحب نقوی (کا پئور)                                | 24   |
| 1 | ۲        | 1.      | سیدا تعن ام صین صاحب رمنوی ایل ایم اسے اکھنے وینورٹی)           | 20   |
|   | ۲        | 14      | علامه سيريحس امين عامل (معشعن اعيان الشيعه) (دمشق)              | 00   |
|   | ۲        | 14      | ىبرنت بېدىعانشىمىكستخور(كىكىنۇ)                                 | 49   |
|   | ٢        | 7.      | ریدغفنفرعلی صاحب زیری (مصنت دور استبداد)                        | 4.   |
| ì | ۲        | **      | سیرر إض عکی صاحب رآیمن نباری (مصنعت تنمید آعظم)                 | 40   |
|   | ٣        | 1       | شاء إنقلاب شبيرس خال جيش يليح آبادى                             | 77   |
| - | ۳        | 1       | مولانا ميز طفر حن صاحب امره بوي (مراد آباد)                     | 45   |
| 1 | ٢        | ^       | مولانا عینی شاه صاحب نظامی (حیدرآ إد دکره)                      | 70   |
|   | ٣        | 14      | سيرصعوبيس صاحب مضى ادتيب ايم، اسه (صدرتعب فارى واردع ككنويني في | 44   |
|   | ٣        | 1^      | مرزا کوعکری صاحب بی، اے (کھنز)                                  | 44   |
| 4 | ٢        | 10      | علامه بيذبه: ١ لدين المرسّاني (مصنعن نهضة الحيين) بغداد         | 44   |
| - |          |         |                                                                 | -    |

| الحرام نمبر   | مغير ( محرم | مجله ميراث بر                                                                                                          |     |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|               |             | بدوالدافست (ال                                                                                                         | ď   |
| ت.<br>تعددسخا | العدواد     | دان                                                                                                                    | Ę   |
| ~             | 14          |                                                                                                                        |     |
| ~             | 14          | مرانامید محدسبین صاحب سوی (سربرست رسالهٔ المبریان نوصیان )<br>مندر به در مصرور است این مدند در این این این میشود سیاری | 4/  |
| ~             | ,,,         | فواب الحاج میرمحرع إس صاحب طالب صوی اخباری (تمس ۱۰) د)<br>معروف العروب العروب العروب المراد ( کسک از )                 |     |
| 1             |             | میدکلب مسطنے صاحب بی است دیل ایل بی (ایکنو)<br>موانا سیرمجتبی حس صاحب کا مون بری (ک) جامعدان برصر(نا فکریکا کیج لکنو)  | 4.  |
|               | 14          | مولا بالشبر جنبی مشن مصاحب میلوازی<br>مولا نامجمد لونت امام صاحب میلوازی                                               | <1  |
| 4             |             | مولا) میرست (به ساحب بجواری<br>پنژس چذر کا پرشاد جگیاسو (کھنو)                                                         |     |
| _             |             | چرے چدرہ پرص وجی مو دھیں۔<br>محرصا دق حین صاحب ہی اے (ملیگ) ہردو ئ                                                     | 44  |
| _             | 14          | عرضا دی سین شاخب به اسط رحمیت) هروندی<br>ملاسیننی محرصین ال کاشف الفیطار (مجف اشرف)                                    | 20  |
|               | 15          | معاملی مورین باق مست بستاد در بعث بری ایری<br>مواه کاسبط الحق مصاحب مبنوی (ککننی)                                      | -   |
| 14            | _           | نوه با جعد السيدين صاحب (دائر كاراك اليج كميش كثمير<br>خوام خلام المسيدين صاحب (دائر كاراك اليج كميش كثمير             | 44  |
| 1             | 77          | مورجهام معید بیات بارار مرات بجرین میر<br>سداشناق حین معامب ایم اس بارایط لا (سیابور)                                  | ch. |
| 14            | - 11        | واكر مروحيدم زواصاحب ايم اسديه ايج الاى مدر شعب عربي كهنو ونورش                                                        | 49  |
| 19            | ~           | مائد بنده مواذا سيدا حرصاحب (كفئو)                                                                                     | ۸.  |
| 19            | 4           | ظيدبيديمر إخمصامب (مسنعت ناموس اسلام) فجيا لم                                                                          | 61  |
|               | 10          | سیدامتیازمین صاحب ترمدی ایم اے ایردکریل ( پید)                                                                         |     |
| 447           |             | مرتب ومولعد كماب الملم اواره الدي المراتبي على نتى المنتوى (كلمنز)                                                     | 2   |
| -             | <b>4</b>    | * * * * * * * * * * * * * * * * * * *                                                                                  |     |
| زيد ميں 🌡     | باكرفيط     | سواسة الخرا داره كهراكي فمض كاستولر إمسنمان حبال سيستروع براب لشان عنه                                                 |     |
| £ ("          |             | رت سے قبل اسل کی ب ہی میں اس شخف کا نام ورج ہے اور منتبی عبارت ، وطرف وا وین                                           |     |
| 12.           |             | ال ہے وہ اسی خنس کی ہے جو اجزاء اس طرح کے نشان اور واوین کے ابر جری این                                                |     |
|               | í           | سمجنا چاہیئے ۔ والسلام                                                                                                 | 6/3 |
|               |             | معلى نعني المعرى                                                                                                       | 1   |
|               | A 17        | ناظم مركزى وناظم شبيتعنيت بادكارسيني                                                                                   |     |
|               | 4           |                                                                                                                        |     |
| N-            |             |                                                                                                                        |     |

شبالسانيت

## نبية الأعالر عن الرّجية وبهرتيين

ويتباحبيت

 متهيدانسانيت

**ماعنت کی بھی مے شعیر می** اور ب جارگی ہے ساتھ قبتی طور پر مٹیدگئے گرول میں صدا درعد اوت کی پیکا رای مسلکے کے بیے وگیئن۔ بی سیم اور بی امتیہ کے ختلافات کا بتدار سیس سے ہ

كيتم كع بعدائ كري عبد المطلب خانة كعبرك مجاور بوث ا وراس خدمت سيعظمت ما كريد شي علامه اسني بلندان اي اوصاف كي بدولت عام برونعزيدي حال كي -عَ لِلْطَلِيَ وَسُ بِينِ يَعِينِ مِن سِي الكِيمِ وَالشِّيرُ و دَاكِ الْوَظَا لَيْجَ -

عبيلات كي فرزند حضرت محكم وعظيم المرتبت البنان ہوے حسن كلم ، توصيدا و دي إلي **كاپيغام بيونخا**يا ورايي پنجبري كا اعلان كركيمېت پيرتى كى كالعنت كى -

الجي المسبكة فرز مظلى تق جنول الماس العافر برلتيك كهى اوروست وازوب كرسوام می شاعت می *حضرت محمر کا سا* تھ دیا۔

ەس موقع بىپنى لىتىر كواندلىتىرىدا بواكدا گركەس لوگول ئىصى خىرتى تىخىر كوخداكا رئول اوراك كے دين كو ترمب حق تسليم كرايا تو بى كېشىرى خى ندى افتدار كى سائنے بارا چواغ جميشہ کے بیے گل ہوجائے گا گرچیصن منح کر کی تعلیم براہ رہست کمی خاندان کی ملبندی اوکسی خاندان کی **ىپى كى حايت بنير كرتى تنى بگراك كى تعليم م**ى لمبندى اويخ ت كاج معيار قرار ديا گيا تھا وہ صرف كردا كى خىرىي اورفرلين دنسانى كى بجا أورى تنى- اس معيارييني مېيستى اكثر افرا دىيەرى نە اُرْت تع اصلى الرح الدُ كا قدار كونمت مسره يني قاجاني ميرسك ميد ابوسف آن المريق

يقليم كم خلاف علم بغيادت مبندكميا عوب كم كسيخ لعقيده بت بريست الم كلم كينيج جمع بديَّكُ اجْرَضِرَت **تحدوستنے اقدیمی ہیں دوارے اکانے گئے۔ پہلے واقعیمیں اور حتیاں جیبن**ے رہے گھے۔ الت وكول في ايكاكريك كاب وقتل كريين كافصل كرليا تومجودًا كاب ان وطن مكر كو توثيركر متينيم مي جلب جهال سے لوگول نے آپ کی تعلیم کو مبول کیا تھا اور آپ کی امداو کا اقرار کیا تھا وى واقعه كوي حبت الدين المام ك يادكياها كابى الدواى بجرت كرواقعه المسال والمين بجرى

كاحلب كيامانا بيحس كواب كما يري تلاقاع مي تيرة سو أسيط برس بوئ ب وشندل نے ہجرات کے بعد می آپ کوچین سے میضے نے دیا اورکٹی مرتب جے حالی کرے كهي كوفل كرن ائت مجوراً اب كوكى لوائيا لا الإين بن بمدد احداد رازاب

فهيأنسانيت

: ﴿ اَنْ اَلَا اَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

صفرت تحدیر خیری خیری اوراُن کی اولاکان کویوافشت نیم کارسکتے تصریبان پیمعنوت علمی کا کوی زماندائ گرده سے مقابلہ میں صوت ہوا تعارضعنوت تھاؤے جد اُن کے ترسیسے معنوت حسن شارکہ ٹرانکا کے ساتھ ان وکوں سے مسلح کی تمی گراُن ٹرائکا کی یا بندی نیس کی محتی احد خذیہ اور پرزم دیجراُن کی زندگی کا خاند کورکا گیا۔ اب پینیس کا نمان جب جدی اوم ما مقابلی

تبيانسانيت

كابدلا يدما

یں بعیت نیں کوں گا۔

برقی و معزت فکر کے دومرے واسے اور علی کے عبوت بنے تھے۔

ے پردیا نے مکومت مے فشریں ای خواہنوں کے پر داکرے کے بیے سلام کے جو ہوں ک

ما هنت تقلی و او اس اس من کاری می کانتیج به به اکریزید کے دمن عبائے جگول می اسلام سے

**ممل مکے جانے لگے اور وکوں کے واول میں خداکے خوت کے بدلے یزیدی ورساگیا ، ونیا بڑر** 

کاون جک پڑی ۔ آئ بڑی حکومتے بعد تِزَید کے بیٹو کیال پیدا ہواکداس دنیایں بھے کوئی ڈکنے

والان بود مجركي تفايزيدي بحاه بغيركي حيال كحسين كالرن وتوكى اورس شورس موت كك

کیم وارج مکن پیچسین برتیک بعیت کریس دیز مدج انتا تقااور خوب جا تنا تفاکس ام کے وہ

**ہوں ہورس لہدام نے دین امدونیای کا میابی کے بیے مقرر کئے تنے ان کا تنینی کا فظ رسول** 

كرود است كے سواكوئى نبیں ہے - اكيب ندايك ون احيا جونا مكن ہے كرسجائى كى آ وازير دنيا

سمٹ آئے اورا پنا بنایا ہوا گھروندا زمین بر کا رہے۔ ہی میے بیز بد کو صرورت ہو کی کرسسین

موا بنافرال بودر باليامات تاكرونيايه مجر كك كرحب رمول ك واست يزيد كوقا بالعبت

سجوا ب تدينديا في برب الاسطرح وه فق جرحفرت محكر باكن ك وين اسدام ، كوني أي

معطاف على بدئ تقى آئىنى طور ييشكست بن تنبيل بوجاتى ادر يزيد ك بزرگون كالكست

ممين بصب بننس بنان تع كه آكرم و يخفى اقتداركا معامله تا توده سريسًا ربوسكم

**پڑیوحیوں کے عزم مارا وہ کی بوری طاقت سے واقف نہ تھا اس لئے ہی نے تشدد کے** 

المعام باس كي و محتاهاكس الريحسين كاستحكواليامات كالمرتب متنايرين كاليت

كاقفيوبرمتاكي أتنا انتصيث كمعتبرة تلال يراضانه بقاكيا امدده برصيبت كبروا

معصين فقارت مسيعادة ميني إدكاركم بكرم

محينيني كاسلطنت كومنظوركونس مكروه بزيديك افعال واوصاف كووسيجدرب تحصح وصاف صاف

متين الم مع وعلان جنگ محمراون مق حسين خصاف الغاظي اكاركردياكم

فهيدانسانيست

مہیں ہے۔ ی**ا معن ووکرمقامات سے اپنے بہرینچنی خبرشنکرکی ا**فرح آپ تک بہونج گئے تھے اُن کی انداد ووترسے بھی کم متی ۔

کی اپنے دولیغڈمنعبی ا ورفرض انسانی کی بنا دیرامن و امان کے محافظ نھے اس کی آئے **یزدین فرج کے اِنسراعمرین سقار انکے سامنے اسی صورتیب میٹ** کیس کرمعا ملات روبہاں ٹ

برجائي اورجك كانوب سرائ والكاطريق كاراتنا شنها بواعفا كاعمر بستى داس كادال بكيا

تحصین صبے مے داستے برگامزن ہی غرشی دیے کو ہے حاکم ابن آریا وکو اس حدیث کا شط بھی بيج كرابن زيا وكوحكومت كاغ مداور لطنست كانشه تعابش شيخسين كوسجانا ببي ومقاكر وشيكل کوکمال تک بروہ شت کرسکتے ہیں۔ ہم نے آپ کی صلح بیندی کو کمزوری کا متبحہ خیال کیا ہر ہے اسے كماكة مين كويزيكر كى بعيت كراييا جا جئے تب اك كى جا ن بچ سكتى ہے ہے وہ بات ہتى جے بہتے ہي ہے

**ے کریکے تھے ک**ٹا مکن ہو۔ ایغیں بیعت کرا ہوتی تو پہلے ہی ون کیوں نہ کرتے ۔اب خطرہ کوسا ہے وتحكروه اس معيت برتيار موحات تومه ايك كمز ولفس الضميرك ان ان ابت بوت اور دعين

نهيست كعائي التخف بهيكتا تعار ساسيج ساست فوجول كاسمندر لهرس ماردا بخالي البيك كرود بيش ويرانى اوربر إدي كسوا كچەامەنغۇنىكى تقايىرىپ عزىزول، ىجائىيىل، بىنتىجەل ادراد لادى نونسورت دىرى كى سان

تصاور ایک ساتھ بردہ وارعور تمیں تنیں اور تھوٹے نکم بھی موجہ دیتے۔ دریا پر نوج کا بہرہ تجادیا كياتها ادراك تطره بالى كاحسيت ادراك كساتعيل كدبهونما مكن نه تعار حيث ي باس ك خدّت مع بياب ومضطرب نظراً ربوست مرطاقت ى عام نائشين ادرا ندارسًا فى كم ما من له صين كومجبر ر كسكي كواكي فاسق وفاجر بادشاه كوابنا ديني بينيواتسليم ركس .

كابكاداده بيلي سمعنبط تغامرعمى طوير يتنفضكلات برعضاء فالتحاب كالمبت **یں اصافہ ہوتا جانا تھا ہے ہے ہے ہے۔ اس میں ارکھی طور پرچواب دیدیا کہ میں سعیت نہیں کرو بھگا** بَدْشِ بَحْرَم کی شام تھی صبابس بڑے اشکرے آپ پر حملہ بھی کرد یا گراسے ایک شب کی صلت ہے ہی

کپ چاہتے تھے کہانپ مس تعیول کھی خری بارسو نجنے کاموقع دیدیں کہ وہ اگر آپ کا ساتھ پھیج كرجانا جائتے ہي تو پيلے جائيں ہے ائن سائنيو ل كوڙج كركے صاف طور پر بتراديا كركا ہا

يجبيها مناليست وعلى كا وى عيد ب عيد م عوال البعث كا وتروادى بناء ل تواليد عيد المعالمة يروع براحده والموجل والمراق والبازون عياس والمست فالمدين المفال والمرافل شركيدنوان بوكرك أنديم إساكا مبافذكون زهوز ينكران وكالدش بوكراضاوي كرد كمعاليا-سه دان بر جنسیت نست کی و و از کان جندمنی بی شال تفکر اس تنفي جاعت بر الك غرامي إي ينفي بس العاسية كارا مول منطبيخا قرا لي كالملت العدائري ومنافر تركما يوسيه بهلت كي هيدكورك الدام مسين الشج اراده بري المرسب تعيزيدي التكريس كى العداد كم سعم يتن يتزاد جائي يأتي الاسيدان كراه ويسعت مرايدكي كراك يميم كيا ووهدوركا معيد عضرول وساطل المديد الماليك ويخذ الماسين كاسرية كالباراي برشاكيد التفيزي للكوكا مامات بعركه بالمساك فتعتسطى كالمطي and with the comment of the continue to the ايد. تحاما م ينفى نون تنايى العول يهدى التأماد برأت كالياكما كي سي يتي تعلى

والتولي فوج كوهي سه وويرك ين كمام الدائمية كالتي فالذي فنن وركات في برابري وائل من اسأن كر المراكي والروال كرك و يوسد كا معدي كال عرب توصيع لل العدال ميمونيون كالمريد على الديسة أسان عنا كراب العدا تكافيع الياسرين كودي كراك يكوي فيت بواضت كالإراء قان وياعقاب ويناتكاب عبدا بعد سک ال برست کس کار برید برست کشدی میاندی اماون وسط بازی ب ست بيط آن اب وان بيزعلي كركودشسية غيري تدامرت كسي يجيدا. الأثميري عنيس اورواب نهيدك ومد الاستان العراق كالمائد والتي والمن كالمناص جها تغلسوا في وكا الدياب ناش في على كريوادوب عد في ين يوان بريك يوسيوسكون بريا ويستري ا ده س تریانی کار بعدے تیار کے دیں میکر طرف کے کا کارواجہ

سەسىيەدەلىيەمبەندى اقترب ايم ، اسىلىم (يۇكنى

فهيانانيت بالتحليل كوبيرين كي اس مع بعددوسرساع يز بعي الك ابك كرم رخصت بوس ا ورموت ك مندس من سے اور میہ ای ما نازمائی حباس آئے رفعت ہوے ۔ یہ فری علمار مبكى سواير ي في في الركاه من ندري ك يد نقا كرمت آخرى الي الكروه معقوم بديد چين كرديا جس بركمی شرمعیت ا ورقا نزان کی روسے بجرم ہوسنه کا الزم نه آسكنا تما معشیرخار بچرج بی ال کی و دیں بیاس سے سسکیاں سے دیا تفاصیت نے ہس ک حالت دیکی اورا نیے باقر ل پر بلندکیاریہ تقاصین کاست کے اوی فدیر انسانیے اِنتے میروں میں رزہ چرکھیا ا در رحم د کرم کی د نیا میں اندھیرا حیا کیا حب سٹن نوج کے ایک سیابی **سات پرملیکان می حرا اور کنی کارون کونشانه بنالیاجیسیش کاییم نوی تحف می قبول بھیا اب مما ها وجسین موس کامایت پر ج**اد کا فرض انجام ونیا تشا اورا بی جان کی تراِ نی پیش کرنا على يها بي أكث تكى ادريكى كعالم مي تدورنيام سف كانى ادر حتنى كى اسان بي طائت بيكى **بى بى منتك انتائى شەرىيى**قابە كىلەدە مقابىچ تاكىخ عالم مىريادگارىپ بىمركەال ايكىان ئى جمهاعد كمال فولادى توارول كاسياب إجم زنول ست جريع كما ، محورت سازمين يركرب احدوده مرطريج إب سے بيے بينے بي مدان تھا آمان ہوگيا يہ پ کا سرفلم کياگيا اورنيرے پر بلیند مخلکیا پشسپیوں کی کاشیں کمٹروں سے پاک گی ٹیں۔ ال دہسباب ٹر آگیا۔ پر دہشین عورتوں ڪ مون سے جا درم تک آنا مائي تيس يعيوں مي آگ فڪادي جي عرووں ميں آي۔ فرز ترسيشر کے قرمن العامدين زنده بي فع مرجارى كم عالم يس تع الغيس طوق ور تجرينيا ياكيا اوروب **معاشرات تزین خاندان کی غیرت مندبی بیال ریشیول بی با نده کرفتیدی برا بی تمیکن ا درایش** دربديم إكاليا.

يه جونبات تايخ كامه براحادث ويواقع كراب سكنام سي شهوري. نول **ق**يطالم كابروا تعدا بي كل د قدع ك، عتبادت كي خاص بنكر بُري خاص قوم بمنجل*ى* المبقه يتنطق بعقائى الديس كالاسعد العدريد بي واق كاسن بين ،عرب ك مل ابن إثم كانسل اكتشلمانك كاجامت سے تعلق ركعاً ہو كروا قات ميں ہمگيري اوريست پريا ہوائج

طبيعامانيت وه تشرا امریه بی که معنزت امام سین کی منطلومیت صرف ایک سیدبی کی طرح کی منطلومیت م می برا می می می اید میل می واکوم در دی ادر اُسے مال و اساب کولوٹ لیس یا اسے مَ**لَ کرو**ا لیں منطلوم ہوبھی ہے اور ہوروی ہیں سے ساتھ بھی ہوگ ۔ گریے نطلومیت غرضاری طرمیب اس سائد کوئی عل ایا شرک نسی ب جراحلات کے نقط نظرے قابل مدح ہوچھنرے اما جسین کی مطلومیت اس نوع کی سیست ہے اپنے ایک مسلک مق کی حامیت او ا كي ميح مثرل كي مغاظلت مكيلي أن تمام مصائب كوبرد اشت كيا - بس كانام قرا بى ب ديال وراكاس والمراكاس والمام معيكة بن محرب بن بندجان كالرباني م اوراكراس وفي كعائد جدن بركع في اس منزل بين ابت فدم نظرات إد تمام افراد اللاي ي عرّت وجترم كاحركز بعدكا اورحى قدرمقعد عزت وارا ورشرعف بدكا اتنى بى قربانى ابم اورقابل عزت **بعگه کریکی سرزین پرحفریجسین بن علی شد جرقربانی میش کی وه اندا نیشت کی ایریخ کاایک بینال کارنامه برد مسا**رات ، سادگی و رحق بردری کی نبیادی متنرلزل بور سی تقیی او طلقت واقتدارات في الراوي كاسركيل كراي غلاى كا اقرارك راطا أن تعطيق اليكوادي حزيفيل بكركي ل تكركة لوارول مع محرث كرائ جبروبه تبداد كوكا دى صرب لكاى اورات **سیتنگل، منبط مصبرات معترایی بی برندی اوررست کردامی کا بندینوزیش کیا۔** ب**ی کاظ مے بین کی ق**م اور فرہت محفوص منیں ہی جیسیٹن تام دنیائے والمائیت سے ہیں انغولهسته معام كياج بسنعضت بوسك النائيت كالغوش كواكبها دويا يجب ندوم توثرتى **بیدنی اضافیت کونے سرے سے زندہ کرویا جس نے اضافیت کی ڈوپتی ہو گی کتی کرماجل مراد تک میونیا دیا ۔ انفوں نے اپنی حا**ل وے کر دنیائے النا مبہت کووہ بیٹیام ویا حرزندہ ہی العديميش ندنده دب كا- وكغول شدونيا كوسجائى ا دردست بازى كى صيح قدر وقميت كاندازه كاليا اعتاص موت يمعن مجلث مس إن زندگى كافقية ت مضرب اس ليرتمام اقدام عالم بي قران كالبيت كريمة بي مجود بي كرحضرت المتحسين كوانها أى تدرد منزلت كالكا المجيمين تيسترا امريه تذكرمعنوت المتمسين كامتفعداني ترباني سيحدئي اليا امرنه تعاعجتكف خامِتِ فَعَلَم كَنَارِسِ مَى إِحْدَادَ بِو- وَنَا فِي اوصاف و خِلاق كى منزل وہ ہے ہماں جام

فسيتشنيت عراب يمنى بوجاسة بي- يمام قبايد كالل الساس ميكان كالديد والمام بداسية اخلال الناني كالفكة المقالك ميونيا الانكناب كالديا وتكأن المتاب المان المتاني المتابية بيري بعالاركان سيتار صيفي غرامين بين المدين بالبعدي آن والى الناول الكان بجي سعد كيرن أي وكى يعدَّى بدكر الله الرسيالة تدريا الله قال الديكر بدب معرف الترمين والمنسد الى فدى كا تقاديق المعترت المركبين كى شهاد تندورًا بها الدرم على الركان وفرسة خدميك الزاد كفلات بدايونا لين كرن فير فراه عدا يك ري و والمان والم ا يك من كى بعل اور مب وكتنى بحافظان ميث كامن الذه ل كواكل بدا كرد و ندي الا عت مين كاخلاف آب كا اقدام بوانقا احتيب ك إ تقال) ب كويانظام بعاضت كرا بيت كي ودائل آني ام اوراي كام سربات كاحمت خيد ويون كري الديدوالا كولا ساتقه چدروی چراغومیت بیداند پرگ نیکن معترت ارانهسیون کی قریانی رسی الدرد کمی ویک وب كرماسة الدوور عديد كرد كالم كرن كيدي في الكري المراك المكال ير برائي ل كوشا غداد دا بجا نول تكفاح كريد كافي يري في اور بونكرواي ادراجان حدود دارم ب وملت سعم الما يُرب بريدي واليف مك تزديك برا ليال شارة مك و العد ا جا ئيان قام كون في جي الى لي برويب كوالان ويسين كالتصديع العالي ١ وروة ٢ ب كي قرباني كو قدر ومنزلت كاحارل مجيس عيد

عده مرجنان كين كرود الناني كرافعال كاعترك فياضاد عيال المرشوعيات وقريك بمال کیل دی نظیم المرتبت اولیندیده خال کا تمین که پینی برای کی می ده این کار کیاست کی معادنت كرينيك بمزي معتبودات وزياؤهم وجيزية العذائي الدخواليتي كارتجوب ستكاوه كان بوكا ميان سي كلفال كالإعظر لي المطلق المراح كالمراح كالمراح كالمراح كالمراح كالمراح كالمواحد المالك ادرات يَرْيُونِ الحدد إلى احركون كذك الير فكما يا كراننان يَتَبِي عَلَمت أمده أي حيث المكنة عَلِنَ رَايِنَ يَرَجَبُوهُ كَانَ عِنْ الْمُعَلِّلُ عَنِي وَمَثَلَ كَانِ وَلَاكُونِيَ بِرَامِدَا مُلِكَ عَنِي وَمَ

فهيانات

ا فی فات کو کور یتاہ ۔۔۔ شاما وں سے ایے ناپ ندیحتر ہو گا اگر وہ سین کو مرف لین ي منسطى كرلس كيزي وه ان اخلاقي اورروحاني قرتر ل ك مناهر بي جن كاتعلق ائ اثر المعدسست كالاستام اقدام وخربه علم سعب. ونياى منعف اقدام ي مخالات مفاق كامبت كثير سبب موجره بي بن كاكم كرنا بلكرد ودكرناهيج سسياست كا إقتفا بوناجا ہے - اسس

فهندمیه کاشیش میں ان تمام کا میا بوں کوج افرا وں کوکسی ٹرے معیا دیک میر پینے پی حکل **که بوک بختی تبرکید دخمید کمیدنا جا جنے جس کے** ذرکید سے تمام گروہ امیدان ایک خاندان سے آدی معدم ہوتے ہیں کردی وہ کیہ زبان ہوکاخطرت، نبانی سے بلندجذ فیٹ کوبھرک کرتے ہیں اورکش مواحة كمال كالموضعرق اشاره كرته بي جمال تك اضان رمائ كاقدرت دكمرًا ب جزمدسي

كەسپ لى كرالونى غايس امرىكى كەمچى قەم دىقىيلە دىزىمىت تىلىق دىكىتى بىرچىيىن كى قدروسىت سى مجيس اوراك كي عودت كري بيريح وعول عامنان كوتداكا منظم النات كيف من فاتحا زكاميالي چھے مختے معنوت امایم سیس امدان کے ساتھیں سے واقعہ کر بلاکے اٹنا دیں مختلف ہوات

ا عصاف کا علی جومثنا لیں میٹی کی بمی مدہ عائد خلائق کے سیے ایک اٹی ویوس کل رکھتی ہے ہیں يها م افراد بشراك سه فائده أشاسكة بي اودأن سيسبق كال كاسكة بي كارلائل شەنگىلىپ : - ‹‹ بها دىلانەكارنا ئىمىنى ايك قوم بادىك ملك تك محدودىنىں يىج بكيتام ومنانى برادرى كريراث امد كمكيت بوجات بي - ان كى دج سه يت والى مناول يس مىلىلەخجاحت ئىھىتقامت باتى رىپاپ 1

ان بی تمام وجره کانتیجرید برکد و نیائے واقع کرا کے ساتھ اپنے باہی تغرقہ ا درمایت كي منكش كم وجدي الكت كابرة وكي احداقه م عالم في كيمال طوري كي بمبيت كالمعترو المرادكي العصدي ل كزرت محسا لله أن كى ديجي الله الم حادث سه حرف قائم ري بك مختكف امقات يسهم يبي اضافه جوتارا إ المركد في سباع مخم ك زائدي شرق اور فوب ك سياعت كرے الدير و تبريم م ر مي ميني دنل دن انگ انگ زمين سر معتول برگزادس از ده و تيک کاک برميگر اين اين

فهيدانما ينت متليم إفتة طبقه سے ليكرفانه بروش حوائى اور بيا ڑى رہے والى غيرمتدن تو مول تك معجومفرت المجسين كرزركون كانام بنيس مانة حبين كانام الدأركم المعتدت ر الله بي سه ما ووقع بي ديبات كي عورتي مِنْدوشل آن جن كوندې و تغيت سيد ، ند **واقات عالم سے باخر**یس - ان کی ونیا ان کے گاؤں ہیں، کھیت ہیں ا عدان کے جافدیمی میکن شب مانشورکو نهایت دردناک لهری تعیشه دیباتی زبان میں وہ اسے جلے اواکرتی ہی جے كور وہ "كے برجن كا معوم انتهائى دردناك بوتا ب شال " اے فاطربى بى كے عظ مقا رے ساتھ کیسی دخاک گئ "تم کومهان بلایا اور یا نی تک بیٹے کومڈ دیا۔ ظالمول نے مہن کے سلنے بھائی کوحلال کرویا اورسرکاٹ لیا۔ لے فاطربی پی سے بیٹے ۔ کاپ توا ہے بیچے کو پائی پیک مع من فق و منول الله ترارد يا بما جن ي كان كا وُوده فتك بوجائ اس كابيان میرے تجبی بی " اس تم کے بجرت دروناک بیانات می جن محتصیل مید بیترنگا ماانها ای دشوار دیک ان كارمان كا وركي كوروا - اى طرح بنجاني اور مناني زبان ير مي وا تعات كرالا مناي مُحَدُّ اوروں ہ ناک الفاظ میں بیان سکے عباتے ہیں " یوں ہی پشتھو۔ ٹلگو کی ثمیری اورد دسری

ويسكى متمرّن دنياك هينفين امراني اكابل الماتعم ادربيت وميدل الممتفقة طوربرابى معيدة كاخلط عين كاباركاه يريش كابرأن تصانيف يرج النفي سلام يا النخ عالم ياكمى اليع موخوع برنكى بي جرئ كرحيثيت سه واتعة كرباك القائكاد بيدا بعدًا بيء إلى تقريرول ميں جان سين كا زامر كا تذكره آيا ہى يان جيا مدل بي جوم كر مرتع پر نشر كے گفتاي بكه هما كم مرتبير سلطان احمد كى لفظول مي «بس حادثه بريمارضين كاقلم خون سكرا ندوَّ قاميًا إ مشهور وكين كبن ابن تاريخ وروال لطنت روم ، من لكنتا هي:

ودبعيدترين زا نول اوربعيدترين قليمول مي مخصيتين كاموت سكا انرو بهاك مناظ تمندس سيعتد كالبعيث كم آدى مير بي بمدردى كم شعط بدا كئه لغيرينس ره سيكته ال 10

س قدران کوطاقق ربارها به اورکتنی شراخت و تهذیب ان یس بدید کردها ب و بیتقیقت کرده متداد نسلیس کردلاک اس قرانی اورنظیم ساسنے سے زربدست طابقید برا شرفیریم کی آگ ،یں ، خوب مات برافعوت دی سرقد افراکس قدران زوال نیست کھتی ہی ہ

نوي وبايت كافيون وي كريد قرائي كمن قدرالا زوال نيت كوتى بولا دوتشوس مينام برم و زب نداى مستشاره بي بين قد كيسي بمبني كرميجا و كفات موس شهادت بي ايك لكبرينيام بي رصورت بين عديه لام نداينا سب كو قران كروا هوي للام كورسيك ملت مرش ميكايد اكفول ندية فيال بيش كياكه جارى اوى قوت وشخول ك قرت كه مقالوي كم بي و دايان كي قرت ان كاز دكيد النبي المواقة تقى جو بيرا و كا قرت كواتي كم بي به و ميرفرقد اورقة م كرا بي به قراني في داه مواين به به

بہرائی نس نواب صاحب بھر ہوں ہوتی ہوائے بینیام میں لیکتے ہیں ہ انہائی ایکے کوئی ایس شال بھر ہنیں کرسکتی حکالت معدا مب کے مقابد بیں مقانیت اور ذہب کی خاطر اپنی چھڑی فرائی بھر کئی ہور مبت سے جند پارپیسٹنیس نداس بے شال قربائی کا خالت اور اس سے فلسف پر مقتلی فحال ہے کر چربی اجی مبت کچراتی ہے او ملائے تا ہو کے موتے پر مبنی سے فلم انشان بین الاتو ای لبر دیسم میرام ہے جیجے کھائی تھ 19

شبيان نيت بجيثيت مسدوم كمين كمين تقرير فرائه بهدنه ارفتا دكياكه « يه ايك خير عمو بي واقديت كيابك عالين بالاى جلر كي صدارت أيك بندوكر العالى كاستقبال يك بارى تا بروكيا جائد كالمعينة كؤاج بشت كي يحديط بالرم مجرِّد الإلى كالماري في وكارت شك يدمن فذكر إليا ، وحمد نداي بالتغير قرانى ادرا شارى دنيائ المانية برزيد ستجان كاب

بنارس بندو بونيويين عروبش فإنشار مروا وتعاكرشنن نداس مبلسك صدارت فرات مدى ، في تقرير مي ارشاد فراياكم « اما تمين في الي قرابيل ادرا شارت و نيام يدان ابتركا كرونيا بيرين ومسافت كوزنره اوريابيره وسكف يعينهميا معل اورقوع وسك بجائ حافل كاقرانى ميش كريم كاموالي عال بيكتي بحدوم عوب شدونيا كسماحة اكيسب شال تطريب كا سی بم اس مبادرجان فداکیندوائے اوراٹ نیت کوزندہ کرنے والے عظیم اخال اٹراٹ کی اوگار منات بوسداف والدامي فزومها بات كاخد برموس كرتي بيدا المسين فيرس باواب كرحق وصداقت كيديدا بناسب كيرقرإن كياما سكاب

مبئ عمان دريم فلم مروى جي كيد تقريد داع بدائد الاستراكات مين سكمايا جده بارى زنرى كدي جاغ كالام ديا ، ودير مان بات به كري اور سَيًّا فَى كَ يَسِهِ إِنَّى جَان وسعدى جاسعُ كل بيكام شيك بحرك برّا روى وتُمنول مك عقل يم يمنيه كَ يَبِينَ مَا يَعْيَدِن اوْرِينَتْ وارون كوسفكوان كانتا بذكيا عاسمُ اوريك بعد ويُحرِّس بي يحي كرسائ اف وومترى التشية وارول كوتل بن بوا الدهول كوتستا الدير إدباتا بما أيس ومنول ين تيرو - دسال بل جرسكما إنعامه بن أن تكسيم يستيف كالمشبق كارس ويا - مام ي مرف لما ذو بی کے میں جکہ جنافراں کے بی ایں احد بندوص لمان ان کے نقش قدم برجل کم ظلم<sub>ا</sub> تم / خاان سيندسر **توسكة** إي ا

بن بدر مروی اید در نور کرت بست که کار مدرسان ایم تيرو متوسال قبل دنيا تخرمات وبينام احد معدل بير كما تفاده اتناج نظيراه يحق م كرات يم الحليادكا رساره بي - ميوعياس اليه كماني اطاظ نيس اورد ونيا كا كماني كا نعجاد بين زبان ب كرس كادر يدي الناحبُهات معتبدت كربيان كرسكون بري يمثيلها

فصييات نيت ے میں دلیم میں معدت الم میں مون شدا وں کئیں بکدر اِ معالیں کے سامہ بال ك يهيم ويم المان كومباركباد وي جون كران ير ايك ايدا بلندان ال از اي اي ونياك

برقوم محیال طربقیدے مانتی ہی اوراُن کی عزّت کرتی ہی <sup>و</sup> ا من حمين و يمنى مبئى كرام الله سيام من مى كها اى الرام كا درواك ما حدا جروا ، مقاونه ، ومیدای وروز بگیر اورومیا بی اثر خیز بی حبیاکداس دوز تما حبیب الام کا بیهبترین رمبر مشبيد كمياكميا تعارتيره سوسال كے بدیمی ام حسین ك شال بن وحربیت كی تلامش د تكن و اول ك

رہنائی کے لیے روشنی کا منارہ بی ہدئی ہے ۔ ان کی وات تام اختلافات سے بالاترہے۔وتت اور ژماند کی تعیرسے آزادہے اور مراجمیوں کے مقابلہ میں صداقت کی فتح کا لافانی نشان ہی <sup>ہ</sup> حميدر آباودكن ك اجلاس ياوكارسنى كموتع مرحر سفام بسياب وه صب وي ب. ه اكثر حب وك مرت بي تدان كي إو معي موسم خزال بين بتيدًل كي طرح غائب بهوهاتي او دخم بوجاتي ہے میکن معنرت المم مین علیم الم مقرست الشانی کی ان اور اور تحقیم شیول میں سے ہیں جن کے یم افق کا برخ پراکیرشین مشاره کی طرح مجگرگا دیے ہیں شاید ہی کئی تھی کیے ان سے ہی ہر د معزنہ **رمِنا** کی **طرح ای**ی غیرفانی شوکت امیر بفعیب بوا بو، شایدیسی کوئی قصنه آندا المذاک اور د لدور مو متبنا كمة تعتناكر الإبهى يجاسى تيره صديوں كے بديمي لاكھوں كروڑوں اٹ اوں كونون كے النو مرفانے کی قابمیت رکھ کہ سے سروص دوں کے جدمی کس مقدس شہادت کی ظریق خوکت علم اوراطل کے خلامیششک کا علی ترین نشانی ہی اورانیانی ازادی ا دروق پریٹی کی رہ ہیں

ر يويرن پرفاه رسيس ايس ج پي ايج دي وي عالم تبحورمان يوس سين ا كميويرس كالمج مبئي في تعطي المحدد والتحسين كي قراني يقينا ، رج كالكيفليم الثان و أعدا عرب صداقت كوكذب برنع حال كرنے ميں مدد مبونجائى ہے ا

ست ترمی بمائی السانی قرابی بی ا

ما بورجه بدر پرشاو ایم اسدایم ایل « بل» ایل دی ما این صدوشتیل کانگریس تکلنے میں حكربه كام تحدّ شهادت امناني تاريخ كامره واقعه بي يم يج كبي فرائيش نس كياحاسكنا ا مرجودنيا يك كروم و در موده ا ورمود تو در كی زندگی برا تر و ادا رب گا- م ندوستان بره می اقتر كی ادگار

برينين معین **عالی کاری کے بردیکتے ہ**یں "ای طرح دنیا ہے ہس ام اُس واقعہ کی یا دستاتی ہی حوضایت ہی وره تاک مقا اور؟ ریخ میں بے نظیر خصوصا اس وجہ سے کرما م شہادت پی کرآ سینے ہسلام کوسنی کے عدم مدع مع محاليا. (اس كم بعدة في مُرزُ الموريد والعدير الإكامختفر حال تخرير كياب) مرشركه اول رميارام مهندوستاني عيدا ئيول كاست برائد الثيرمي يه بنج ملتان جرميني چلسه کے خطبۂ معددرت میں فروایا ، ۔ مراس فعس کی زندگی پر میں کیا کہوں سچرروئے زمین برحت دصرقیت كاهم ببندكرت والامبيلا فرد بريدا ماتم مين كانتهادت كا واقع كمى اكب قوم سقتعلق نهين ، كاس اما مات وقت اپی بندسیرت کا طارفراکراً نے والی قوموں کے ساننے ثبات مستقِلال، صبر*وسکو*ن ، امدحق بسندى كالك كابل موشر كعظي بن اكدان كى قرابى كوسائت ركو كزالما لمول او يعفا كاروب مكرما منع مرتبيم نعم زكري - كر الإمكرميدان بس إمام مين كاستين كم وه جوهر يكف بي جن يرعود سر که ان این انجام با برای رو حاله ای -- اس جرومتوی مدی بی حبکه د نیا ان انیت اور میس سے میکڑوں کویں دُعدسٹ محق ہوآپ کی بندستے توموں کیلے شعل برایت کا کام دس سکتی ہی۔ ا ، ام نے می بی میں دافت کے ایک عام حکول کے لیے جان دی ہی سیے مبرقدم وندم سیکے لوگ **سب کا مطلومت العد فدا کا ری سبر ا سنوبهات میں - دنیا سے سیکڑ دل کطنین مسیم کیں بہزار م** کسیر بیسے دفاق پیندرمین ہو محے کہ آج کوئی ان کا نام بھی شیس لیٹا مکین امام نے اپنی قربانی سے تاریخ پرادیافقش میوردی و با داری سے جرید می عالم پر بہینے کے ثبت برحی کے سے والیا بدل مائي والمناه الركاب ومنك تد تغيراً حائم كالكن فالم اورمغلوم باتى رم يركم اورجال مي حق وص واقت حبرا وزهلمت برسرسيكار بوكى وما تصيين اوريز يدكونا وكمياها تدمحا سرد ورس ن**ربرمیدا ہوتے رہ**ی مسی طبح میں مبیاصعاتت بدربدرسرت کا اضان اب پیرا نہ ہوگا ۔ المعميري مُعلى م مجيري ايا الياداقد برس يهم تومون كالحادى ببادري عجامي د **اندور پیمسین ڈس**کانغریس ہوئی۔ ہزئی شمہا را حبر بلکران اندورنے پنیام جیر اسی فراتے ہیں و۔ " آ & اس عبار کوتنام ا توام و ند بہب کے وک مشتر کے طریقے سے کررہے جي جي بي دا جيسين كم اس كارام سيسن على كريكي جدا ب ازادى ك ي وشيانطانت کامقا بگریے ہوئ بی میان ک بازی کا کرد چمنلیم انشان قربا بی دکھائی جرسے حق اورا مضاف کو

فنريون نيت

مبتر<mark>معة ثيمة رشا</mark>ل ونيا برينين ميش كا متاكق اس بي كرده مجرّر يتے مجت اور بها درى كا اور بيكمة فقرإنى اورا يتاركا ببرهمان كوبخصوص ان كازعر كي سيسبت مين جاست اوران كى

پيردى كرياچلينگ 🗈 مشكي فرن يم خصوميك ما توشيع باعت ، واقعة كربالى يا وقائم ريكني بن اليَّلِيَّة **ما اوراکسے بنی انغراوی اور ہمباعی حیات کا ایک ہم عنصر قراروے دیا۔ اس کا اندا زہ آئی** 

كازيب فواكثر مسرستيد كسلطان اسحدابية كثون وماغ شيعهك ان العاظ عصر بوحليك كالمجو وعندن فالمبيرة ل إرشيركا نفرض ك جلاس كفنؤ منعقدة مهدره اراير في المنطقة على الم خطیجہ دارت میں فرمائے تھے : ۔ دیہن اِقعہُ شہاوت کی وہ سالانہ یا دگا رحجعزاوں ری تکے تعین مراهم كي كورمنائي جاتى ب شيور ك حيات جباعي كاكبابي كارفراردرج اي حواكي زمركا

مے ہے تھے۔ بریکم ان ہی ۔ اگراک اس میں مضلت کرننگے تو گویا ان کے اُس فزینے جیات مرڈ اکہ فهي يمي حروه الى برجيزت زياده عزيز ركع بن اورحوان كديد تعاور ندكا سوالي يرابيم يادكا ركر وب عواقعه يع بعدسيى بى صدى ين كمانون فائم كربى ا مداس ميرار و صافه به یا را دسلسه سیرمه عزاداری بی جرج یک صدیدیک برا برجاری بی سیومه اتم بی جرد س منتسب می منتسب بین کاچای ما بی ربیروه عزا و اری بی حدوبات و شرسکی رومشات میش ور کی او شابتین اس مسلامی در ب بوایس گرنود مت گئیس بطنتی می بنجانی می این **خامتیں موہ کرتی رہی گریاری طائمتیں سب جو رہی ربڑے بڑے باوشاہ ہے کہ بال** 

مرية أسفة محرخود ما بال بدرب -- بزارون عزاد ارون كوسوليان دى كتي ينزارد ما ممتیو*ں کوموت سکے کھا*ے ایک ایک گئے گھر سے ماتم بند نہ ہو اا ورسے عزاداری بند ہوی ا بيعوقع نبيس بح كرع إمارى كم مبرو وركى صورت ا ورشكى رخار بريار كي حذيت محابيط تبعرو كيامائ بس ك ييك الجهنوي الك تك خيرورج كياما سفاح

محراثنا تداننا بثب كالحسين نها وسعى يبطولان عمر ركين والي ياو ايكيابي خصاصيت سي حسى تعليراريخ عالم ين اپيدے -سله معاجف عن معاصب مناي وحيدكا ودكن

عربضايت

۲

۵۰۰ امنان فطرتارا حت پند برداور کم کوب دنیں کرا اور حوادث زمانہ سے جوعم بیش آت ہیں اُن کو جلد سے جلد مع لی جانے کی کوشیش کرتا ہے۔ ببی وجہ ہے کہ دنیا جرنجا کی یادگارقائم نیس ہوئی۔ جلدا تو ام عالم کی یادگاریں مب نوشی کی یا دمی دیں ہی جرکیا ہے اپنی نوعیت میں جیب بات نہیں ہے کہ وشت کر ابلایں فرز نعد سول کی مظلومانہ شہادت کی یادگا رصد با سال مست تعل طور برقائم ہے یہ

یہ بھی دیکھیے کہ ؟ یشال کا نعش ہی کوفرائی بنا دیا ہوں اٹر کوئٹم کردتیا ہی۔ جنی
کی یاد کا اس شدت کے ساتھ قائم رہا کہ حال کا کوئی نقشہ اس نعش کو منا فرسکے یہ اپنے
پر محبور کرتا ہے کہ اس بنے عالم میں کوئی مثال میں کے بعد اُس سے بڑھ کرتے کی اُسکے قریب
بی نظر نہیں آئی۔

اً بِكَرُ علوم بِحِ كَرُوا تَحدُ كُرِ الإنك بعِد كُفَّةِ افْقَادَ بات بوس - تَدَّن سُدُنَىٰ كُدُّ مِي ليس -ونبایس خلاق سے معیار میں کم رجہ تغیرات ہویے بہت سی چنری ج کسی وقت یں عزت اور ومقست کی نگاه سے دیکھی جاتی عیں بعد کو اکسانوں کی نظروں سے مجر میس ۔ مہست سی د • باتیں جو نها بت شرمناک اور ذکت اکمیر تمجی جاتی تیس دوسرے وقت یم وہ باعشعانت عظمت بن گئیں ۔ ہردسو ہیں ہرس، پاننچ میں برس بلکہ ہرسال ا نسان سے مزاج میں تبدیلی بوتی رہیے ، انسان کا طاقی معیار برق رہا ہی جبکہ باری آ بھوں سے منت نالی تمدن بيريد انقلاات بوت ربت بي توكيا خيال كا جاسكت وتى طولانى معتوسكة منا جس بی بهت سی صدیات میں اور حلی کمیں۔ باوشا ہیں قائم ہویں اوڈیٹ ٹیمی اوڈیٹ ٹیمی اوڈیٹ ٹیمی اوڈیٹ ٹیمی یں منراروں تسم کے حالات بس تبدیلیاں ہویں فیکن دہ کون می میزمی کوم اطرح دہ اپنے وتت يرع تن كاه سه ديجي كي أي طرح ع شيكا الله تيو معيبس ميدي و بھی ماتی ہی۔ انٹا پڑے گاکہ وہ اسے شترک انسانی ایٹرٹی مقافلت سکے قریانی کی تکی تی کرجہ کک دنیا یں اٹ نیت مانم ہے اگر اصل کی بچھتھ مدمنر لمنتہ ہے۔ امکیس یا مگار قرافی کی او معی قائم ہے۔

سه مغیرها دبسندی پی

خئييات نيت کھی ہدئی ابت ہے کہ جتنا کوئی معصوع اہم ہوگا اور تا ریخی حدا دش میں جنی کی واقعہ کونرز امدا بمتیت زیادہ ہوگی اُسی قدراس پراہل فکروقلطبیت آ زمائی زیادہ کرسنگے۔ ای کانتیجہ ہے کہ دنیای تاریخ میں کر ایا کے واقعہ سے بڑھ کرکمی واقعہ پرنظم دنٹرلٹر کی کا ذخیر فراہم ہیں ہوا ہیلامی اریخ کی تدوین سے پہلے خصوصیت سے ہن اقد برلقائیف شرکیے ہو گئے اور اہی کربلاک زمین پرتون شہیداں کی تری خنک نہ ہوی ہوگی کیشناعوں کی وہان سے اس واقعدی تعلم کے اشعارتراوش کون کے ۔

سب سُع بیلے سے « وا مّات کر ہا کے ارکی عناصر کا تحفظ مبت کچھ ہیران کر دائے كا رجه كي مواد أن سه ملتاب وه اكرجه مقداري كمب نكين أس يحسين فله فرشهادت و بنی متبیر کے معقد درندگی کے سمجھنے میں توصلہ کے مطابق مدیکتی ہے بہیران کر ہلاکی وہ تقریر س جو محفدا حدثنام سے ؛ زاروں اور در باروں ہیں ہزاروں سے مجیع عام ہیں ہوی ہیں اور مدینی<sup>وں</sup> م کرمخذرات عسمست ادرامام وین ادوا برین نے جس طرح ان دا قعات کی اشاعت کی سب ا*گ سے نتیج میں اس واقعہ نے سارے عو*ب سے مشینا سائی م<sup>ال</sup> کرلی۔ نوو اموی ا مذبکا رو احدفوجیوں نے کی نہکی رنگ میں واقعات کودمسنے کریےسہی ) بیان کیا۔ وہ بغیرشورسے اكثراس كا اليه جزئوات بيان كردسية تفيح بن كى مؤرخ كى محاه مي برى تميت ب بتعرار اليه ال واتعدف ورد الكيزموادم ياكيا اوخطيداس سه اسيه كلام بي زوربيداكر في كيه علامه أن اشعار سے حوالہ بیت صین کی طاف منسوب میں عام شعراء میں حیار شعر مرتبہ سے جو یپے بہل *سک گئے* وہ و ہوان حاکسہ تے صفحات پرا تبک موجود ہیں محرصتقل طور سے اس لمانیک ابتدار کمیت اسدی شاعرے کی ہی۔ میرسینم میل میری سے اس بن ترتی ک امدو کی خراجی شداس پرجادی امدیر اسلاس که بدره اری بوگیا -

نٹریں اُن مخلف خلبوں کوچپوڑت ہوئے جراہیت کی زبان سے یامختف مق<sub>ار</sub>ین کے وبن سينه مي طور يريك بي فصوصًا اك اقدامات كاويل مي جدام حسين كافرن كا بدلا ليف يصيلهان بن صروخزاعي اور بجرهاري وبسب بدر بري جن كامقد سے مرفاہ ڈائٹر مسیامتی من صاحب کا مدن ہے ری

شيعنيت ہی یہ تھاکہ لوگوں کو دا تعۂ کر ہلاکی ہمیت سے متاثر بنایا جائے ۔ ان میں سے مبت کم خطبے معجدی اورمبرے خیال بر آگردہ سب می ہوتے تواکی بہت بڑا ذخیرہ واقعة كراہا ك متجلق بماری با قدیر، به تا بمستقل طورست اس اساری، تقینیف کی ابتدا بهبلی صدی **کافتم** ے ہنگئ اوراد پخنف لوط بن بجیلی از دی کے مقتل کا نام اس عهد کی یا د گارہے میں سے اس بعدی تمام کتابوں میں واقعات ہے گئے ہیں ۔۔ س سے بعد برا برستند مؤرض واقعہ کر الم پر مة آل نكفتے رہے اور بقسا نیف كاسلسانیاری ہو كمیا۔

س نزکتاب میں وہ سراخی مخیلف زبانوں میں واقعہ کر الاکے بارے میں کتا ہوں کی فہرست يحتعين آئے گا جرے آپ کو اندازہ ہوگا کہ زمیائے کسی موضعے پر اثنا منیں لکھا گیا احدمنیں کہا محيا ہى حتبىٰ كدوا تورُكر الم كارى ارس ميں انكا اور كما كيا ہے ، مرحبنى كتا بي تصنيف بعد ئى بي سبنے ہی نقط ُ نظرے انتحت اُن ہی لوگوں کے سے جہالام ادر پنجیس لام سے معتقد ہیں۔ اُکن یں قرآن کی آئیں ہیں بنمیبری حدیثی ہیں اور اس طرح کی روہتی ہیں جُسُلما نوں سے طبقہ میں قلول بھتی ہیں ہموئی غیرہم ہندہ، عیسائی پاکسی دسرے نرم کا اصان اگرماہ کہ کا كويس كر ساب انتائج اورضروري تعنسيلات كساتد جانتا جا ب توكوئي المي كتابيني ، وحس کا بتہ دیا جاسکے ۔ می<sub>ر</sub>سسے ماجن اوگوں نے تاہیخ نرمی کے فرنسنیہ کو اپنے ہا تعربی المیا رہ مؤرخ منیں تھے اور نہ آ یکنے نیسی کے قوانی سے ماقف تھے ہی کا نتیجہ بیہ حاکدہ اتعہ کو ال كبى نلفة اليخ كم اتحت صحع اتنتاج سي اشتا منيس بوان

زیر نظرکتاب ای ضرورت کوماسنے رکھ کرنگھی جاری ہے ا دراس موقع میر حبکہ ونیائے ان نیت کے اس علیم واقعہ کو بیرے تیرو تنوبرس ہوسے ہی اورسروب متت کے افراد متفق ہو کرسین بن علی کاسیروہ صدسالہ اِ دم کاری جانب بیرے طور پر متوجه بري توبيركتاب صدى كا و**كارسكاطور يرحق** واعضامت اح<del>كاستجائ كى إ</del>نگاهي حرميت ، مساوات اورا يناسك إركاه يس - امناني ول ، وماغ الدر صفيري إنكاه ميه ان نی حذبات، بعماسات اور شرعفانه خیالات کی بارگاه میں - ان انی مقاریق

ـه موانا مسيخ من صاحب

صعند ششای» میراث برتر ا

شهادت امام حسين

تالیف: سیدابوالاعلی مودودگُ مرتب: ترجمان القر آن لاهور تاریخ: جولائی ۱۹۲۱ء

﴾ تمثال مؤلف ﴾ مؤلف كے بارے ميں ﴾ كتاب كے بارے ميں

® نتاب ہے با €متن کتاب



مؤلف کے بارے میں

علامہ سید ابو الاعلیٰ مودودیؒ۲۵ستمبر ۱۹۰۳ء میں حیدر آباد دکن کے علاقے اورنگ آباد میں پیدا

ہوئے۔ابتدائی تعلیم کے بعد ۱۵سال کی عمر میں صحافت کا آغاز کیا۔جب گاندھی نے یہ اعتراض کیا کہ اسلام تلوارکے زورہے پھیلایا گیاہے،مودودی صاحب نے اس اعتراض کے جواب ۱۹۲۸ء۴۴سال کی

عمر میں قانون صلح وجنگ پر" الجہاد فی الاسلام "نامی کتاب لکھ کر اسلامی مفکرین و دانشوروں کو جہاد اسلامی کی طرف متوجه کرایا۔اور گاندھی کے اعتراضات کورد کیا۔

۱۹۳۲ء یعنی ۲۹ سال کی عمر میں حیدر آباد د کن میں ماہنامہ ترجمان القر آن کا اجراء کیاجو بغیر وقفہ کے آج ٹھیک اسی ۸۰سال گذر جانے کے بعد بھی اسی راہ وروش پر جاری ہے۔

علامہ اقبال نے مولانامو دو دی کولا ہورآنے کی دعوت دی،مو دو دی صاحب نے علامہ کی دعوت قبول

کی لیکن عملی جامہ پہنانے سے قبل علامہ اقبال وفات یا گئے۔

۲۲اگست ۱۹۴۱ء۳۸سال کی عمر میں لاہور میں ۵۷افراد کے اجتماع میں جماعت اسلامی کاسنگ بنیادر کھا اور مودودی صاحب بحثیت امیر جماعت منتخب ہوئے ۔مودودی صاحب مسلسل ۱۲سال یعنی ۱۹۴۱ء تا ۱۹۵۳ء تک پاکستان میں اسلامی نفاذ کے لئے کوشاں رہے۔اور پاکستان میں کیافت علی خان اوردیگر

حکمر انوں کے بعض غیر اسلامی دستورات کی مخالفت کے علاوہ قادیانیت کے خلاف کھل کر تقریریں کیں اور تحریریں لکھیں جس کے جرم میں انہیں چند مرتبہ جیل جانا پڑا۔

اس حق گوئی کی وجہ ہے ۲۸مارچ ۱۹۵۳ء رات کے وقت علامہ کو گر فتار کیا گیا۔ ۵مئی کو فوجی عد الت

نے دوالزام کے تحت مقدمہ چلایااول باغیانہ بیانات، دوم قادیانیت کے خلاف تحریر۔

اا مئی ۱۹۵۳ء میں فوجی عدالت ہے سزا موت سنائی گئی۔ کیکن دنیا بھر میں اس تھکم کے خلاف

مظاہر ات واحتجاجات کی وجہ سے بیر سز ابعد میں عمر بھر قید بامشقت میں تبدیل ہو ئی۔ لیکن ۲۵ماہ بعد علامہ

r9اپر مل ۱۹۵۵ء کورہائی کے بعد جماعت اسلامی کا تیسر اکل پاکستان، کراچی میں اجتماع ہوا۔ ۱۹۶۳ء لاہور میں جماعت اسلامی کا پانچویں کل پاکستان اجتماع کے دوران مولانا پر قاتلانہ حملہ کیا گیا۔

۲ جنوری ۱۹۶۳ء میں مولانا کے ساتھ جماعت کے ۴۹ افراد کی گر فتاری عمل میں آئی اور اسی سال

جماعت اسلامی کو کالعدم جماعت قرار دیا گیا۔ نومبر ۱۹۷۲ء کومولانانے مسلسل علالت کی وجہ سے جماعت اسلامی کی امارت سے استعفی دے دیا۔

جنوری ۱۹۷۹ء میں آیت الله العظلی مجاہد کبیر رہبر عظیم امام خمینی ؒ کے نمایندے جناب ڈاکٹر کمال اور

انجئینر محدنے مرکز جماعت اسلامی اچھرہ لاہور میں مولانامو دودی سے ملا قات کی اور مو دودی صاحب کو امام خمین کا پیغام پہنچایا۔مولانامودووی نے اس ملاقات میں انگلش اور فارسی میں گفتگو کی تھی اس ملاقات

میں صحافیوں اور دیگر افر اد کے علاوہ جماعت کے مندر جہ ذیل افر اد شریک تھے:

ا\_مولانائعيم صديقي؛ ٧\_مولانا قاضي حسين احمه؛

سومولانا خلیل حامدی۔ ۲۷ ستمبر ۱۹۷۹ء کو نعلیو (امریکه) کے میتال میں داعی اجل کولبیک کہااور اس طرح نہ فقط مسلمانان پاکستان بلکه بوری امت مسلمه ایک را منماسے محروم موسی اناللد واناالیه راجعون ـ

تصانيف مولانا مودودی کی7 زبانوں میں مختلف موضوعات پر لکھی جانے والی کتب کی تعداد ۱۰۰ سے زائد

۱۹۲۲ءسے ۱۹۷۷ء کے دوران شائع ہو چکی تھیں۔مولانا ایک روشن فکر مفکر بتھے اور ہر اس چیز جس کو غیر

اس سلسلہ میں مولانا کی کتاب خلافت وملو کیت ملاحظہ فرمائی جاسکتی ہے یہی وجہ تھی کہ مولانا کی اپنی فکر

کے بعض دانشوروں نے مولانا کی اس کتاب کے خلاف متعدد کتب تحریر کیں جن کے جواب میں ملک غلام

علی نے خلافت وملوکیت پر اعتراضات کا تجزیہ کے نام سے ایک متندل کتاب تحریر فرمائی۔اس سے قبل

کے ہم غلام علی صاحب کی مذکورہ کتاب ہے اس کی تحریر کی وجہ تالیف تحریر فرمائیں ان کتب کی فہرست پیش

کی جاتی ہے جو علماء دیو بند کی طرف سے مولانامودودی اوران کی جماعت کے خلاف تحریر ہوئیں ہیں:

۲\_مودودی دستوراورعقائد کی حقیقت، شیخ الاسلام مولا ناحسین احمه صاحب مدنی؛

افکاریاافعال کے حامل ہواس میں فرق نہیں کہ وہ ملت مسلمہ کے عام افراد ہو یاخلفاء حتی خلفاءراشدین۔

اسلامى سجصته يتصبلاخوف لومة لائم ٹھکرادیتے تھے اور ایسے افراد کو بھی تنقید کانشانہ بناتے تھے جو غیر اسلامی

ا ـ فتنه مودودیت، شیخ الحدیث مولانامحد ذکریاکاند ہلوی؛

ىه كشف حقيقت،مولاناسعيد احمد صاحب مظاهر علوم سهار نپور؛

٧ ـ تنقيداور حق تنقيد، مولانامحد يوسف لدهيانوي صاحب؛

۷۔مودودی مذہب،مولانا قاضی مظہر حسین صاحب چکوالی؛

٨\_مودودي صاحب كانصب العين، مولانالال حسين اختر صاحب؛

٩- آئينه تحريك مودوديت، مولانامفتي مهدى حسن شاجهها نپورى؛

•ا\_مکتوبات بسلسله مودودی جماعت،مولاناحسین احمد مدنی؛

۱۲۔ جماعت اسلامی سے مجلس مشورت تک، مولانامنظور نعمانی؛

١٣- اظهار حقيقت بجواب خلافت وملوكيت، مولانامحمر اسحاق صديقي؛

سارحق پرست علماء کی مودودی سے ناراضگی کے اسباب، مولانا احمد علی صاحب لاہوری؛

اا ـ مكتوبات شيخ جلد سوم؛

۵\_مودودي صاحب كاايك غلط فتوي،مولاناسر فراز خان صفدر صاحب؛

سرالاستاد المو دو دى، علامه محمد يوسف بنورى؛

1۵\_ تقصیرات تفهیم،مولانامفتی عزیزالرحمن بحنوری صاحب؛

۱۷۔ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق، مولانامفتی محمد تقی صاحب؛ ۱۷۔ تحریک مودودیت کی ایکسرے رپورٹ، مولاناعبد القدوس رومی؛

۱۵۔ حریب مودود بیت می ایستر سے رپورٹ، مولانا حبد الفدو کردوی: ۱۸۔ مودود بیت بے نقاب، مولانا عبد القدوس رومی صاحب؛ ۱۹۔ عاد لانہ دفاع، مولانا سید نور الحسن بخاری صاحب؛

۲۰۔ مودودی صاحب کے غلط نظریات، جناب کریم الدین صاحب؛ تاریخ

۲۱ ـ تحریک جماعت اسلامی ایک شخفیقی مطالعه ، ڈاکٹر اسر اراحمد ؛ ۲۲ ـ اسلامی سیاسات یاسیاسی اسلام ، حکیم مولاناعبید الله سری مگر ؛

۱۳۳- اسلای سیاسات پاسیا می اسلام، سیم مولاناهبید القد سری سر: ۲۳- تبلیغی جماعت، جماعت اسلامی اور بر بلوی حضر ات، مولانامجد منظور نعمانی صاحب؛ ۲۴- مقام صحابه کتاب وسنت کی روشنی میں اور مولانامودودی صاحب، جناب محمد ابو بکرغازی پوری صاحب؛

۲۵\_مولانامودودی کے ساتھ میری رفاقت کی سرگزشت اوراب میر اموقف،مولانامحد منظور نعمانی صاحب؛ ۲۶\_صحابه کرام اوران پر تنقید، جناب مولانامحمد عبدالله صاحب؛ ۲۷\_مفوات، محمود احمد عباسی؛

۲۸۔حقیقت خلافت وملو کیت، محمود احمد عباسی؛ ۲۹۔مودود دی صاحب اور ان کی تحریر کے متعلق چند اہم مضامین۔

۲۹۔مودودی صاحب اور ان کی تحریر کے متعلق چند اہم مضامین۔ سیمب میں مصاحب اور ان کی تحریر کے متعلق چند اہم مضامین۔

یاد رہے کہ مودودی صاحب کی مذکورہ کتاب کے خلاف علماء اہل سنت کے علاوہ بعض شیعہ علماء نے بھی قلم اٹھایا ہے جیسے کتاب لهامت وملو کیت،علامہ حسین بخش جاڑا مرحوم۔ مودوی صاحب کے خلاف علماء اہل تسنن نے بیرسب کتب صرف اس لئے تحریر کی تھیں کہ مولانانے

بعض صحابہ اور بالخصوص معاویہ کے زندگی کے سیاہ کارناموں کو نمایاں طور پر اپنی کتاب میں تحریر فرمایا تھا۔ اور پھر جب علماءاہل سنت خصوصا محمد تقی عثانی نے ان کے خلاف جب لکھاتو ملک غلام علی نے ان کے رو اور مودودی صاحب کے دفاع میں جلتی پر تیل کا کام کیااور اس طرح معاویہ بن ابی سفیان اور اس کے نالا کُلّ مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

فاسق و فاجر بیٹے یزید جسے معاویہ نے اپنا جانشین وولی عہد بنایا تھااوراسی طرح مر وان بن تھم ،زیاد بن ابیہ

جس کے متعلق چار افراد نے دعوی کیا تھا کہ یہ ہمارانطفہ ہے ، جن میں ایک الی سفیان تھا، اس وجہ سے

معاویہ نے اس کو اپنابھائی بنایا تھاجس پر بعض صحابہ نے اعتراضات بھی کیے تھے،ان سب کے متعلق وہ

سب پچھ لکھ دیاجس کے وہ مستحق تھے۔

اس كتاب ميں انہيں فاسق،فاجر، ظالم، قاتل،باغی،ملعون،مفسد،بےرحم وغيرہ ثابت كرنے والے تمام

یا کستان میں اس فتنہ ناصبیت کے بانی اور سر خیل محمود احمد عباس ہیں اور یہ ایک

افسوس ناک اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ ہمارے بعض سی حلقوں نے اس فتنے کی

خوب پذیرائی د حوصله افزائی کی ہے اور چندا یک علائے اہل سنت کو چپوڑ کر کسی کو اس

کی تر دید میں ایک لفظ تک کہنے یالکھنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ان مستثنیات میں ہے ایک

مولانا محمر عبد الرشیر نعمانی، استاذ جامعه اسلامیه بهاولپور بین جن کے ایک ناتمام سلسله

مضمون کی چند قسطیں بینات میں شائع ہو سکیں اور پھر اسے بند کر دیا گیا،اس مضمون کا

عنوان تھا۔ ناصبیت محقیق کے بھیس میں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ماہنامہ بینات،

یه محمود احمد صاحب عبای کی بدنام کتاب "خلافت معاویه ویزید" پر تنقید ہے اس

ملک میں رفض کا فتنہ قدیم سے تھا۔ باطنیہ وامامیہ سب پہلے سے موجود تھے البتہ

خوارج ونواصب کاڈھونڈنے سے بھی پیتانہ تھا۔ لیکن عباس صاحب نے یہ کتاب لکھ

كر الل سنت ميں ناصبيت كا تازہ فتنه كھڑا كرديا ہے۔ اب بہت سے لوگ ہيں جو

حضرت معاویه رضی الله عنه کے مقابلے میں حضرت علی کرم الله وجهه کواوریزید کے

مقابلے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خاطی و غلط کار سمجھتے ہیں۔ حقیقت بیہ کہ

رمضان ١٩٨٢ء عدمولا ناموصوف كى ايك عبارت نقل كردول، فرماتي بين:

واقعات كتب معتبر الل سنت سے محكم دلائل كے ساتھ تحرير كيے ہيں۔ ملك صاحب لدين كتاب كے مقدمہ

میں ناصبیت کی بر حتی ہوئی تبلیغ اور اس کتاب کی وجہ تصنیف کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس کتاب سے سوائے ضرر کے فائدہ کوئی مرتب نہ ہوا۔روافض تو اپنی جگہ اور سخت ہو گئے، لیکن اہل سنت کے اعتدال میں بھی فرق آگیا بہت سے لوگ حضرت علی رضی الله عنه کی خلافت راشده اور حضرت لهام حسین رضی الله عنه کی شهادت میں

آج تک کسی ایک رافضی کے متعلق بھی یہ نہیں بتلایا جاسکتا کہ وہ عباسی صاحب کی کتاب پڑھ کر تائب ہو گیا ہو، لیکن اس کے برخلاف اس کتاب کے مطالعے کرنے والوں میں ایک اچھی خاصی تعداد ایسے

لو گوں کی نگلے گی جو اس حجموٹ کے پلندہ کو صحیح سمجھ کر حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی

طرف سے اپنے دلول کو صاف نہ رکھ سکے۔ اس کتاب نے سادہ لوح عوام نہیں ، بلکہ اچھے خاصے پڑھے

جن لو گوں کی دستر س موضوع کتاب کے اصل مآخذ تک نہیں وہ اس کو تحقیق اور ریسر چ کا ایک نادر

شاہکار سمجھتے ہیں۔ اور بیہ سب کچھ متیجہ ہے اس بات کا کہ اب مسلمان من حیث القوم علوم اسلامیہ

سے نابلد ہو گئے ہیں...اصل بات بہ ہے کہ روافض کے سب وشتم سے لوگ تنگ آئے ہوئے تھے ایسے

میں رہے کتاب شائع ہوئی جس میں حضرت علی اور حضرت حسین رضی اللّٰہ عنبما کے موقف پر اس ہے کہیں

زیادہ سلجھے ہوئے اور سنجیدہ انداز میں جرح کی گئی جو روافض کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے

کھے طبقے کو متاثر کیاہے جن میں عربی مدارس کے بھی بہت سے فارغ التحصیل شامل ہیں۔

موقف کومجروح کرنے میں عام روش ہے۔

اس لئے ردعمل کے طور پر بہت ہے لوگ عباسی صاحب کے اس طرز عمل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے حالا نکہ تمام اہل سنت اس پر متفق ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد بتھے اور جولوگ ان سے برسر جنگ رہے وہ خطا پر تھے حضرت معاویہ رضی اللّٰہ عنہ نے حضرت علی رضی اللّٰہ عنہ سے بیعت نہ کر کے غلطی کی اوروہ خلیفہ راشد نہ ہتھے۔ان کا بیٹا پزید ظالم و جابر حکمر ان تھااور حضرت حسینؓ، حضرت عبد

اللَّهُ بْن زبیر اور وہ تمام صحابہ کرام جو جنگ حرہ میں شہید ہوئے اور جنہوں نے یزید کے تسلط واقتدار کوبر ہم کرنے کی کوشش کی وہ سب حق کے داعی اور خیر کے علمبر دار تھے مگر اس کتاب "کتاب معاویہ ویزید "کی کی کتاب خلافت وملوکیت کے خلاف اتنی ہنگامہ آرائی و خامہ فرسائی کر چکے ہیں اور کررہے ہیں اور جو کہتے

ہیں کہ سارا جھگڑ ااس کتاب ہے پیدا ہوا،ان ہے بجاطور پریہ سوال کیاجاسکتاہے کہ فرض کیااس بے بنیاد

الزام کوتسلیم کرلیاجائے کہ اس کتاب ہے صحابہ کرام کی توہین اور رافضیوں کی تقویت کاسامان ہو گیا، کیکن

اس سے پہلے یہ جورافصنت سے بدتر ناصبیت کا یو دا آپ کے زیر سایہ برگ و باز لار ہاہے اور پھل پھول رہاہے

، یہ بھی آپ کے نزدیک فتنہ کی تعریف میں آسکتاہے یانہیں؟اگر آسکتاہے تواس کے خلاف آپ نے کتنا

یہ ایک حقیقت ہے کہ عبای صاحب کی کتاب مذکور کا مواد ۱۹۵۱۔۵۵ءمیں دوسال تک کراچی

کے ماہنامہ تذکرہ میں شائع ہو تار ہاجس کے مدیر، مضمون نگار وغیر ہ بیشتر دیو بندی علاء تھے۔مولانامو دو دی

کی کتاب اس سے کہیں دس سال بعد جا کرچھی ہے۔اس پورے عرصے میں صرف چند اصحاب (مثلا مولانا

یہ اتحاد مبارک ہومومنوں کے لئے

ندموم جسارت کررہے ہیں اور اس کے بالمقابل نہ صرف حضرت معاویہ کو صلواۃ اللہ علیہ <sup>(۱)</sup>خلیفہ راشد اور

اب بعض سنی حضرات (خواه وه حنفی و دیوبندی ہوں یااہل حدیث ہوں)جو مولاناسید ابوالاعلیٰ مو دو دی

امام معصوم بناکرپیش کررہے ہیں بلکہ یزید، مروان اور تھکم کو بھی رضی اللہ عنہم ورضواعنہ کے زمرہ مبشرہ

میں داخل کررہے ہیں۔ع ببیں تفاوت راہ از کجاست تا بکجا۔

طیب صاحب،مولاناعبد الرشید نعمانی صاحب) کو چھوڑ کر اکثر علماء بالکل خاموش رہے ہیں۔لیکن خلافت

وملوكيت كاسلسله مضامين جونهي شائع ہوناشر وع ہواتو فضاميں اڇانک حركت پيداہو گئی۔سنی وناصبی سب گلے مل گئے اور مولانامو دو دی کی مخالفت میں یک زبان ہو گئے۔

كه متحدين فقيهان شهرمير ب خلاف

ا۔ محمود عبای صاحب اپنی کتاب حقیقت خلافت وملو کیت ص ۲۳۵ پر لکھتے ہیں معاہد کی ویت مسلمان کے برابر قرار دیناامیر المومنین

معاویه صلوة الله علیه کاند بب ہے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

خلافت وملوکیت کامواد ''ترجمان'' ۱۹۲۵ء میں شائع ہوناشر وع ہواتھا کہ اس کے خلاف عباسی صاحب نے ایک "مفوات "لکھ کر چھاپ دی جے تین سال بعد "حقیقت خلافت وملوکیت "کے نام سے اضافوں

ہے ساتھ شائع کیا گیااس کے علاوہ عباسی صاحب ان کے جیتیجے اور ان کے بعض اعوان و انصار نے اپنے

افکار و نظریات کی اشاعت کے لئے متعد دو دیگر کتب ورسائل لکھے اور طبع کرائے ہیں۔اس فتنے کی لے

یہاں تک بڑھی ہے کہ ان میں سے ایک محف محمد دین بٹ نے اپنی کنیت ابویز بدر کھ کر رشید ابن رشید امیر

تواعر اضوانکار کیا گیا مگراپنے مطلب کے لئے جور طب ویابس حتی کہ شیعوں، قادیانیوں، اساعیلیوں، یہود و

گر ان لو گوں کاایک دوسر امقصد بھی تھااوروہ بیہ تھا کہ پاکستان کے ہر ظالم و جابر حکمران کی چاپلوی کی

اسلامی تاریخ میں شاید یہی ایک قابل تقلید مثال مفادات امت کے پیش نظر بغیر

خونریزی کے سیای انقلاب پیدا کرنے کی ہے جو فیلڈ مارشل محمد ایوب خان اور ان کے

ساتفیوں کے ہاتھوں عمل میں آیا۔اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو کہ اس

محمو دعباسی وغیرہ کی "خرافات و ہفوات "ہے ہمارے علماءاور تعظیم صحابہ کے علمبر داروں نے صرف

اغماض ہی نہیں برتا، بلکہ اسے ریسر چ اور شخقیق انیق قرار دے کراپنے رسالوں میں ان کو خراج شخسین

پیش کیا،ان کی کتابوں کے اشتہار دیئے، فروخت کیااور ان کی تصانیف پر تقریظات لکھیں۔مثال کے طور

پر علی احمد عباس کی کتاب "حضرت معاویه کی سیاسی زندگی" کے شروع میں مولانا احتشام الحق صاحب

تھانوی نے تعارف رقم فرمایا ہے یہ کتاب جب شیعوں کے شور مچانے پر ضبط ہوئی تو حکیم محمود احمد ظفر

جائے اور یہاں استبداد و آمریت کی جڑیں مضبوط کی جائیں۔ چنانچہ میں بطور ثبوت عباسی صاحب کی ایک

كتاب سے ايك نمونه پيش كرتامول و تحقيق مزيد به سلسله "خلافت معاويه ويزيد "ص ٢٣٨ پروه لكھتے ہيں:

اس تحریک کاایک مقصد تووہی ناصبیت تھاجس کی تقویت کے لئے کتاب وسنت کے نصوص صریحہ سے

جنود اور نصاری تک کے جوا قوال مل سکے انہیں اپنی تحریروں میں جمع کر دیا گیا۔

طرح اسوه عثاني يرعمل توهو سكابه

المومنین سیرنایز پدرضی اللہ عنہ کے نام ہے ایک کتاب شائع کر دی ہے۔

صاحب سیالکوٹی نے اس کتاب کا ہو بہو چربہ بلکہ سرقہ کرکے ایک کتاب "سیدنا معاویہ شخصیت و کر دار "تیار کرلی اور چھاپ ڈالی جس کا تعارف مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے تحریر کیا ہے۔اس

كتاب كا ذكر عباس صاحب نے شكريہ وشكوہ كے جن ملے جلے جذبات كے ساتھ كيا ہے،وہ ان كے اپنے

الفاظ مين ملاحظه ہون: حضرت معادیه کی سیای زندگی «مؤلفه پروفیسر مولوی علی احمد عباس سلمه معرکة الآراكتاب پہلے چپسی تھی...اس مضمون پر ایک اور كتاب حكيم محمود احمد ظفركي مؤلف

شائع ہوئی ہے، "سیدنامعاویہ شخصیت و کر دار "جس کے سر سری مطالعہ سے معلوم ہو جاتاہے کہ ظفر صاحب نے حضرت معاویہ کی سیای زندگی کی کتاب سے استفادہ ہی نہیں،بلکہ اے سامنے رکھ کر اپنی کتاب مرتب کرڈالی، قدرے لفظی تغیرے ساتھ عنوانات بھی اسی طرح کے اور مضمون بھی اکثر و بیشتر وہی۔ یہ صاحب کراچی آکر

راقم الحروف ہے کئی بار ملے ، اپناعندیہ ظاہر کر دیتے لیٹی اور اپنے بیٹیجے کی کتاب سے مواد لینے کی اجازت بڑے شوق سے دے دی جاتی، کیونکہ مقصد تو تحریک کی اشاعت ہے ، یوں بلا اجازت مضامین نقل کر کے کتاب مرتب کرلینا کہاں تک مناسب ہے؟ای بحث پر ابویزید محمد دین بٹ کی کتاب" رشید ابن رشید"اچھی تالیف ہے۔ نیز کتابچه"عارف یزید" بھی۔<sup>(۱)</sup>

ان حکیم محمود احمد صاحب کے بارے میں اتنی مزید وضاحت مناسب ہے کہ ان کا تعلق باری باری سے ہز اروی جمعیت علاءاور مرکزی جمعیت علاءاسلام ہے رہاہے اور ان کے مضامین ان کے رسائل میں شالکع ہوتے رہے ہیں۔<sup>(۲)</sup>

اله حقیقت خلافت وملو کیت، محمود احمد عباسی ص۵۵۷۔

<sup>7</sup>\_خلافت وملوكيت پراعتراضات كاتجزيه ص11تا1

تحریک بھی مقبول ومحبوب ہو۔حضرت علیؓ،حضرت حسینؓ،حضرت ابن زبیرؓ ناکام ونااہل نظر آئیں،امیر معاویہ ویزید اور میر وان کامیاب و کامر ان قرار پائیں اور تصویر کابدرخ پیش کرنے والے نہ صرف سی کے

بہر کیف یہ عجیب ستم ظریفی ہے کہ یہ حضرات اس صلالت کی روک تھام کرنے کے بجائے اپنا پور زور

اس کتاب کی تر دید و تغلیط پر لگارہے ہیں جے ناصبیت کے پر چارک اپنی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہیں۔ یہ ساری

ہنگامہ آرائی اور غوغہ سر ائی جو سالہاسال سے جاری ہے،ہم اب تک اس کے بالمقابل خاموش رہے ہیں۔خیال

به تھا کہ شایدیہ طوفان وعدوان کسی آخری حد تک جا کررک جائے لیکن بظاہر اس حد کا کو جزر نظر نہیں آر ہااور

معلوم ایساہو تاہے کہ یہ سلسلہ کہیں رک نہیں سکے گا۔اس کئے میں نے مجبور ہو کربادل ناخواستہ اللہ کانام لے

كر قلم الهايااور تبصره وتجزيير كے لئے اس سلسله مضامين كومنتخب كياجو مولانامفتی محد شفيع صاحب كے صاحب

ا ملاحظه ہو"خلافت معاویہ ویزید "طبع دوم ص٨٣مزیدواضح رہے كه شیعوں نے بھى ایک كتاب" لامت وملوكيت بجواب خلافت

زادے محد تقی صاحب عثانی نے اپنے رسالے"البلاغ"میں محرم ۱۳۸۹ھ سے شروع کیا تھا۔<sup>(۲)</sup>

سنى بى ربيس، بلكه تحقيق و تدقيق اور صحابه كى تعظيم كرنے والے كہلا تيس۔

کیکن ان علائے اہل سنت کی روش بڑی تعجب خیز ہے جو عباسی صاحب کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔بظاہر ایسامحسوس ہو تاہے کہ یہ علماء بیک کرشمہ دو کار انجام دینا چاہتے ہیں اور ایک ہی حربے سے ایسا وار کرناچاہتے ہیں جس سے "خلافت وملو کیت "کامصنف بھی مجر وح ومطعون ہواور ناصبیت ویزیدیت کی

محسوس نہ کرتے جب کہ ان کا دعویٰ ہیہ ہے کہ اسلامی تاریخ میں اگر کوئی مخص ہے جس کا انتخاب بالکل پہلی بارامت کے عام استصواب سے ہواتووہ امیر المومنین یزید ہیں۔<sup>(۱)</sup>

مولا نامودودی کی کتاب" خلافت وملوکیت "کااصل اور مر کزی موضوع اگر چه کتاب و سنت کا نظریه

صاحب کے ملحدانہ و مبتدعانہ نظریات پر بھی پڑتی تھی وہ آخر اس کتاب کی چوٹ اپنے اوپر کس طرح

سیاست اور خلافت راشدہ کی حکومت ہے، تاہم اس کے چند صفحات اس بحث پر بھی مشتمل ہیں کہ خلافت کے ملوکیت میں تبدیل ہو جانے کے تاریخی وجوہ کیا تھے۔اس طرح ظاہر ہے کہ اس کتاب کی زدعباسی

وملوكيت "حيماني ہے جس ميں خلافت وملوكيت كوشيعيت كے لئے زہر قاحل قرار ويا كياہے۔ <sup>1</sup> \_خلافت دملوكيت پراعتراضات كاتجزيه ص١٨

مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

جماعت کوادیان باطله میں شار کیا گیاہے۔

مودودی صاحب کے افکار، حالات، تصنیفات کی تفصیلات کے لئے مندر جہ ذیل کتب کی طرف مر اجع فرمائين:

ا ـ نگابی به احوال و آثار وافکار سید ابوالاعلی مو دو دی، تالیف سعید اسد گیلانی، فارسی ترجمه استاد نذیر احمه

اسلامی؛

۲\_میری یاد گار ملا قاتیں،مؤلف امیر حسین چمن؛

سل صراط متنقیم وادیان باطله، تالیف مفتی محمد نعیم؛ اس کتاب میں مودودی صاحب کے افکار اور اس کی

### کتاب کے بارے میں

یہ رسالہ در حقیقت مولانامودودی صاحب کی تقریر ہے جوانہوں نے شیعہ وسنی اجتماع میں کی تھی جے

بعد میں ماہنامہ ''ترجمان القر آن ''جولائی ۱۹۶۰ء میں افادہ عام کے لئے شائع کیا تھا۔ بعد میں جدا گانہ طور پر اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی نے بھی اسے افادہ عام کے لئے طبع کیا۔

ہماں مصاریر ہوں مربی صفیر "چونکہ محرم الحرام اور جمادی الثانی میں نشر ہو تاہے اس لئے فیصلہ ہمارا شش ماہی مجلہ "میر اث بر صغیر "چونکہ محرم الحرام نمبر "کے عنوان سے طبع ہو تارہے جس میں امام کیا گیاہے کہ محرم الحرام میں مجلہ ہمیشہ "محرم الحرام نمبر "کے عنوان سے طبع ہو تارہے جس میں امام

حسین علیہ السلام اور عزاداری سید الشہداءعلیہ السلام وغیر ہ سے مر بوط برصغیر کی شیعہ وسنی دانشوروں کے افادات کومنظرعام پر لا یاجائے۔

، افادات توسطرعام پرلایاجائے۔ مودودی صاحب کابیہ رسالہ بھی ای سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔مودودی صاحب نے اس تقریر میں

سنودودی صاحب ہ بیہ رسمالیہ علی ہیں ہیں۔ ساتھ کی ایک سری ہے۔ توروری سے سب سے ہیں سریہ ہیں۔ شہادت امام حسین کے مقصد پر روشنی ڈالتے ہوئے واضح الفاظ میں تحریر فرمایا تھا کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے جس چیز کی ابتداء تھی وہ اسلامی حکومت کے دستورات ،ار کان ومقاصد کی تغیر

تھی اس سلسلہ میں مودودی صاحب فرماتے ہیں: یزید کی ولی عہدی اور پھراس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتداء ہور ہی

یرید مارس میدان میر فرماتے ہیں:

اله شهادت لام حسین منص۵\_

اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زیس پیس ان نیکیوں کو قائم کرنااور فروغ دیناتھا، جو خدا کو محبوب اوران برائیوں کو دبانا تھا جو خدا کو ناپسند ہیں گر انسانی باوشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تنخیر خلائق اور شخصیل باج و خراج اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ تھا اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خداتر سی اور پر بینزگاری کی روح تھی جس کاسب سے بڑا مظہر خو دریاست کا سرابراہ ہوتا تھا۔

حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار، سب اس روح سے سرشار ہوتے شے
اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے، لیکن بادشاہی کی راہ پر
پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکم انوں نے قیصر و کسریٰ سے رنگ
ڈھنگ اور ٹھاٹھ باٹھ اختیار کرلئے۔ عدل کے جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلاگیا۔
پر ہیزگاری کی جگہ فسق و فجور اور راگ ناگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہوگیا۔
حرام و حلال کی تمیز سے حکم انوں کی سیر سے وکر دار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کارشتہ
اخلاق سے ٹوٹی چلاگیا۔ خداسے خود ڈرنے کی بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنی
آپ سے ڈرانے گے اور لوگوں کے ایمان و ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو لپنی
بخششوں کے لا کی سے خریدنے گئے۔

مولانانے ان اصولوں کو دوزمانوں میں تقسیم کیاخلافت اولی سے لے کر امیر المومنین علی بن ابی طالب کی خلافت کازمانہ یعنی ان کے بقول دورہ خلافت راشدہ اور پھر اس زمانہ سے لے کر تمام بنی امیہ و بنی عباس اور دیگر جابر حکمر انول کا دورے اقتدار۔

اس کے بعد مودودی صاحب نے اسلامی دستور کے سات بنیادی اصولوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور

مودودی صاحب نے اس حقیقت کا قرار کیاہے:

خلافت راشدہ کے بعد کوئی بھی حکومت خصوصایزید کی ولی عبدی سے آج تک ان اسلامی دستوروں کی بابند نہیں رہی بلکہ قیصر و کسری کے سے رتگ ڈھنگ اور

غما ٹھ ہاٹھ اختیار کر لیا۔

جن اسلامی دستورات کی طرف مولانانے اشارہ فرمایاہے، وہ یہ ہیں:

ا ـ آزادندانتخاب؛

٢\_شورائي نظام؛ سداظهاررائے کی آزادی؛

سم۔ خد ااور خلق کے سامنے جواب دہی؛ ۵\_ بیت المال، ایک امانت؛

۲۔ قانون کی حکومت؛

ے۔حقوق اور مر اتب کے لحاظے کامل مساوات۔ ان دستورات کا گنوانے کے بعد مولانانے فرمایا: یہ تھے وہ تغیرات جو اسلامی حکومت کو خاندانی

بادشاہت میں کرنے ہے رونماہوئے۔کوئی شخص اس تاریخی حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ یزید کی ولی عہدی ان تغیرات کانقطہ آغاز تھی ہم مولانا کی اس روشن فکری کی داد دینے کے علاوہ اس شکوہ کاحق محفوظ

رکھتے ہیں کہ خود آپ کی کتاب "خلافت وملوکیت"اور تاریخی حقیقت اس بات پر گواہ ہے کہ ان

دستورات اسلامی سے انحراف اور اس کا عملی نقطہ نگاہ من جمیع حجمات خلافت سوم سے ہواہے۔ یزید نے اس کو مشتحکم کیاہے۔البتہ تاریخ کی حقیقی گواہی کے مطابق امیر المومنین علیؓ کے علاوہ کوئی خلیفہ خلفاء راشدین میں سے صحیح معنوں میں ان اسلامی دستورات کا یابند نہیں رہا۔ خلفاء کے انہی تغیرات کی وجہ سے

• • ۱۴۰۰ چودہ سوسال ہے آج تک مسلمانوں میں مباحث مناظر ات ہورہے ہیں۔

اب دیکھنا جاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا؟ کیا امام تخت و تاج کے لئے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے

تتھے اور اس کے لئے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی ؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین ؓ کے گھرانے کی ملند

اخلاقی سیرت کوجانتاہے، یہ بر گمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لئے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر

مسلمانوں میں خوں ریزی کر سکتے تھے۔اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لو گوں کا نظریہ ہی صحیح مان لیا جائے

جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعوی رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابو بکر ٹسے لے

کر امیر معاویہ ٹنک، پچاس برس کی بوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا

اور کشت وخون کرناہر گزان کا مسلک نہ تھا۔اس لیے لا محالہ بیہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس

وقت معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مز اج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تغیر کے آثار

د کیھے رہی تھیں ، جسے روکنے کی جدوجہد کرناان کے نز دیک ضروری تھا، حتی اگر اس راہ میں لڑنے کی نوبت

وہ تغیر کیا تھا؟ ظاہر ہے کہ لو گوں نے اپنادین نہیں بدل دیا تھا۔ حکمر انوں سمیت سب لوگ خدا اور

ر سول الشَّخْلِيَةِ فِي اور قر آن كواسي طرح مان رہے تھے، جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملكت كا قانون تھى نہيں

بدلا تھا۔عدالتوں میں قر آن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو

رہے تھے،جس طرح ان کے بر سر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ بلکہ قانون میں تغیر توانیسویں

صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ پزید کے شخصی

کر دار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں ، جس سے بیہ عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تغیر جسے رو کئے

کے لئے امام کھڑے ہوئے تھے ،بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی بر سر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن پزید کی سیر ت و

تبھی آ جائے تووہ نہ صرف اسے جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔

ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی

لعن وطعن کرکے قیامت کے روزنہ توہم امام ہی ہے کسی داد کی امیدر کھ سکتے ہیں اور نہ بیہ توقع ر کھ سکتے ہیں

،بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں، تو محض ان کی ذات کے لئے گریہ وزاری کر کے،اور ان کے قاتلوں پر کہ ان کاخدااس کی کوئی قدر کرے گا۔

مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

شخصیت کا جو برے سے براتصور پیش کرناممکن ہے ،سے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل

تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صیحے بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کابر سرِ افتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی

بات ہو سکتی ہے، جس پر امام حسین میساداناوزیرک اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والا مخض بے صبر

ہو جائے۔اس لیے بیہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تغیر نہیں ہے، جس نے امام کو بے چین کیا تھا۔

تاریخ کے غائر مطالعہ ہے جو چیز واضح طور پر سامنے آتی ہے ،وہ بیہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس

کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتداہور ہی تھی،وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مز اج

اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔اس تبدیلی کے پورے نتائج اگر چہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے لیکن

ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کارخ تبدیل ہوتے ہی جان سکتاہے کہ اب اس کاراستہ بدل رہاہے اور جس راہ

پر مڑر ہی ہے وہ آخر کار اسے کہاں لے جائے گا۔ یہی رخ کی تبدیلی جے امام نے دیکھااور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹڑی پرڈالنے کے لیے اپنی جان لڑادینے کا فیصلہ کیا۔

# نقطه انحراف

اس چیز کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدینؓ کی سر براہی میں ریاست کاجو نظام چالیس سال تک چاتار ہاتھا، اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں اور

یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام کا آغاز ہوا،اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بن امیه و بنی عباس اور بعد کی باد شاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔

ای نقابل ہے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچے

کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی،اور اسی نقابل سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس تشخص نےرسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ ؓ اور حضرت علیؓ کی آغوش میں تربیت پائی تھی اور جس نے صحابہ کی بہترین سوسائیؓ

میں بچپین سے بڑھاپے تک کی منزلیں طے کی تھیں،وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو

نٹی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پر وانہ کی کہ اس زور دار

گاڑی کارخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہوجانے کا کیا بتیجہ ہوسکتاہے؟

انسانی بادشاہی کا آغاز

اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت بیہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے بیہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے بیرمانا بھی جاتا تھا،اور عملی روپیہ سے اس عقیدہ ویقین کا پورا ثبوت بھی دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے ،باشندے خدا کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں خدا کے سامنے جوابدہ ہے۔ حکومت

اس رعیت کی مالک نہیں ہے۔ اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمر انوں کا کام سب سے پہلے اپنی گرون

میں خدا کی بندگی و غلامی کا قلاوہ ڈالناہے ، پھریہ ان کی ذمہ داری ہے کہ خدا کی رعیت پر اس کا قانون نافذ

کریں۔لیکن پزید کی ولی عہدی ہے جس انسانی بادشاہی کامسلمانوں میں آغاز ہوا،اس میں خدا کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملا اس نے وہی نظریہ اختیار کر لیاجو ہمیشہ سے ہر انسانی

بادشاہی کارہاہے، یعنی ملک باد شاہ اور شاہی خاند ان کاہے اور وہ رعیت کی جان مال، آبر و، ہر چیز کامالک ہے۔ خدا کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا، بادشاہ اور ان کے خاندان اور امر اء اور

حکام زیادہ تراس سے مشتی ہی رہے۔

## امر بالمعر وف اور نهي عن المنكر كالغطل

## اسلامی ریاست کا مقصد خدا کی زمین میں نیکیوں کو قائم کرنااور فروغ دیناتھا،جو خدا کو محبوب ہیں اور ان

برائیوں کو دبانااور مٹانا تھاجو خدا کو ناپسند ہیں۔ مگر انسانی باد شاہت کاراستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر خلائق اور مخصیل باج وخراج اور عیش د نیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ خدا کا کلمہ بلند کرنے

کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی مجھی انجام دی۔

ان کے ہاتھوں اوران کے امر ااور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ تچھلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت ِ دین اور علومِ اسلامی کی تحقیق و تدوین کله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا،انہیں حکومت سے مد د ملنی تو در کنار اکثر وہ حکمر انوں کے غضب

ہی میں گر فتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مز احمتوں کے علی الرغم ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے

کی حکومتوں اور ان کے حکمر انوں نے قیصر و کسریٰ ہے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹھ باٹھ اختیار کر لیے۔عدل کی

جگه ظلم وجور کا غلبه هو تا چلا گیا۔ پر ہیز گاری کی جگه فسق و فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ

شر وع ہو گیا۔ حرام و حلال کی تمیز سے حکمر انوں کی سیر ت و کر دار خالی ہوتی چلی گئی۔ سیاست کار شتہ اخلاق

ے ٹوٹنا چلا گیا۔ خداسے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بند گانِ خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے اور

یہ تو تھاروح ومز اج اور مقصد اور نظریے کا تغیر۔ایساہی تغیر اسلامی دستور کے بنیادی اصولوں میں بھی

لو گوں کے ایمان وضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کواپنی بخششوں کے لا کچے سے خریدنے لگے۔

رونماہوا۔اس دستور کے سات اہم ترین اصول تھے، جن میں سے ہر ایک کوبدل ڈالا گیا۔

برعکس حکومتوں اور ان کے حکام ومتوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو پہیم

اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حدیہ ہے کہ ان لو گوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت

میں رکاوٹیں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کیا،جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نومسلموں پر جزبیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہو گی۔ اسلامی ریاست کی روح تقوی اور خداتری اور پر ہیز گاری کی روح تھی، جس کاسب سے بڑامظہر خود

اسلامی دستورکے بنیادی اصول

ا۔ آزاداندانتخاب

ریاست کا سربراہ ہو تا تھا۔ حکومت کے عمال و قاضی اور سپہ سالار ،سب اس روح سے سر شار ہوتے تھے

اور پھر اس روح سے وہ پورے معاشر ہے کو سرشار کرتے تھے، لیکن باد شاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

جولوگ شوریٰ کے رکن بنائے گئے ،اگر چہ ان کو انتخاب عام کے ذریعہ سے منتخب نہیں کرایا گیا تھا۔ جدید

زمانے کے تصور کے لحاظ سے وہ نامز د کر دہ لوگ ہی تھے۔

کے ساتھ حکومت کرنے لگے۔اب شاہرادے اور خوشامدی اہل دربار ،اور صوبوں کے گور نر اور فوجوں

کے سیہ سالاران کی کونسل کے ممبر ہتھے۔اب وہ لوگ ان کے مشیر ہتھے، جن کے معاملہ میں اگر قوم کی

رائے لی جاتی تو اعتماد کے ایک ووٹ کے مقابلہ میں لعنت کے ہز ار ووٹ آتے اور اس کے برعکس وہ حق

شناس وحق گواہل علم و تقوی جن پر قوم کواعتاد تھا،وہ باد شاہوں کی نگاہ میں کسی اعتاد کے مستحق ندیتھے، بلکہ

اس دستور کا تیسر ااصول بیہ تھا کہ لو گوں کو اظہار رائے کی پوری آزادی ہو۔امر بالمعروف و نہی عن

المنكر كواسلام نے ہر مسلمان كاحق ہى نہيں بلكہ فرض قرار دياتھا۔اسلامی معاشرے اور رياست کے تشجيح

راستہ پر چلنے کا انحصار اس بات پر تھا کہ لو گوں کے ضمیر اور ان کی زبانیں آزاد ہوں،وہ ہر غلط کام پر بڑے

ہے بڑے آ دمی کوٹوک سکیں اور حق بات بر ملا کہہ سکیں۔خلافت راشدہ میں صرف یہی نہیں کہ لو گوں کا

یہ حق پوری طرح محفوظ تھا بلکہ خلفائے راشدین اسے ان کا فرض سمجھتے تنھے اور اس فرض کے ادا کرنے

میں ان کی ہمت افزائی کرتے تھے۔ان کی مجلس شوری کے ممبروں ہی کو نہیں، قوم کے ہر شخص کو بولنے

وہ ہر معاملے میں اپنے علم وضمیر کے مطابق بالکل صحیح ایماندارانہ رائے دیں گے ، جن سے کوئی صحص بھی ہیے

کیکن شاہی دور کا آغاز ہوتے ہی شوریٰ کا بیہ طریقہ بدل گیا۔ اب بادشاہ استبداد اور مطلق العنانی

الثے معتوب يا كم از كم مشتبه يتھے۔

سواظهاررائے کی آزادی

اندیشہ نہ رکھتا تھا کہ وہ حکومت کی کسی غلط راہ پر جانے دیں گے۔اگر اس وقت ملک میں آج کل کے طریقے کے مطابق امتخابات بھی ہوتے توعام مسلمان انہی لو گوں کواپنے اعتاد کالمستحق قرار دیتے۔

خدمت کرنے کے لیے موزوں ترین لوگ ہیں۔ بلکہ انہوں نے یورے خلوص اور بے غرضی کے ساتھ قوم کے بہترین عناصر کو چناتھا، جن ہے وہ حق گوئی کے سواکسی چیز کی تو قع ندر کھتے تھے، جن ہے یہ امید تھی کہ

کیکن خلفاءؓ نے رید دیکھ کر ان کو مشیر نہیں بنایا تھا کہ ریہ ہماری ہاں میں ہاں ملانے اور ہمارے مفاد کی

اسلام کاوہ عطاکر دہ ایک دستوری حق تھا، جس کااحترام کرناوہ اپنافر ض سمجھتے تھے ،اور اسے بھلائی کے لیے استعال کرنا ہر مسلمان پر خدا اور رسول النُّوثِيَّاتِهُمُ كا عائد كردہ ايك فريضه تھا جس كى ادائيگى كے ليے

معاشرے اور ریاست کی فضا کو ہر وقت ساز گار ر کھناان کی نگاہ میں فرائض خلافت کا ایک اہم جز تھا۔ کیکن

بادشاہی دور کا آغاز ہوتے ہی ضمیر ول پر قفل چڑھادیے گئے اور منہ بند کر دیے گئے۔اب قاعدہ یہ ہو گیا کہ

زبان کھولو تو تعریف میں کھولو،ورنہ چپ رہو۔اور اگر تمہاراضمیر ایسازور آور ہے کہ حق گوئی ہے تم باز

یہ پالیسی رفتہ رفتہ مسلمانوں کو پست ہمت ، ہز دل اور مصلحت پرست بناتی چلی گئی۔خطرہ مول لے کر

سچی بات کہنے والے ان کے اندر کم سے کم ہوتے چلے گئے۔خوشامد اور چاپلوس کی قیمت مار کیٹ میں چڑھتی

اور حق پرستی وراست بازی کی قیمت گرتی چلی گئی۔اعلیٰ قابلیت رکھنے والے ایماندار اور آزاد خیال لوگ

حکومت ہے ہے تعلق ہو گئے اور عوام کا حال ہیہ ہو گیا کہ نسی شاہی خاندان کی حکومت بر قرار رکھنے کے

لیے ان کے دلوں میں کوئی جذبہ باقی نہ رہا۔ ایک کوہٹانے کے لیے جب دوسر ا آیاتوانہوں نے مدافعت میں

انگلی تک نہ ہلائی اور گرنے والا جب گرا تو انہوں نے ایک لات اور رسید کرے اسے زیادہ گہرے گڑھے

میں پھینکا۔ حکومتیں جاتی اور آتی رہیں، مگر لو گوں نے تماشائی سے بڑھ کر اس آمد ور فت کے منظر سے کوئی

چو تھااصول،جو اس تیسرے اصول کے ساتھ لازمی تعلق رکھتا تھا، یہ تھا کہ خلیفہ اور اس کی حکومت

خدااور خلق دونوں کے سامنے جواب دہ ہے۔ جہاں تک خدا کے سامنے جواب دہی کا تعلق ہے ،اس کے

شدید احساس سے خلفائے راشدین پر دن کا چین اور رات کا آرام حرام ہو گیا تھا اور جہاں تک خلق کے

نہیں رہ سکتے توقید یا قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔

سم۔ خدااور خلق کے سامنے جواب دہی

یہ آزادی ان کی طرف ہے کوئی عطیہ اور بخشش نہ تھی جس کے لیے وہ قوم پر اپنااحسان جتاتے، بلکہ بیہ

سے نہیں بلکہ داداور تعریف سے نوازے جاتے تھے۔

اور ٹوکنے اور خود خلیفہ سے بازپرس کرنے کی مکمل آزادی تھی،جس کے استعمال پر لوگ ڈانٹ اور دھمکی

مجله میراث برصغیر(محرمالحرام نمبر)

سامنے جواب دہی کا تعلق ہے ،وہ ہر وقت ،ہر جگہ اپنے آپ کوعوام کے سامنے جواب دہ سمجھتے تھے۔ان کی

ان کے گور نمنٹ ہاؤس (لیعنی ان کے کیے مکان) کا دروازہ ہر شخص کے لیے کھلا تھااور ہر ایک ان سے

مل سکتا تھا۔ان سب مواقع پر ہر شخص ان ہے سوال کر سکتا تھااور جو اب طلب کر سکتا تھا۔ یہ محد و دجو اب

د ہی نہ تھی بلکہ تھلی اور ہمہ وقتی جواب د ہی تھی۔ یہ نما ئندوں کے واسطہ سے نہ تھی بلکہ یوری قوم کے

سامنے براہِ راست تھی۔وہ عوام کی مر ضی ہے بر سرِ اقتدار آئے تھے اور عوام کی مر ضی انہیں ہٹا کر دو سر ا

خلیفہ ہر وقت لاسکتی تھی۔اس لیے نہ توانہیں عوام کاسامنا کرنے میں کوئی خطرہ محسوس ہو تاتھااور نہ اقتدار

ہے محروم ہوناان کی نگاہ میں کوئی خطرہ تھا کہ وہ اس ہے بیچنے کی مجھی فکر کرتے۔لیکن بادشاہی دور کے آتے

ہی جواب وہ حکومت کا تصور ختم ہو گیا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کا خیال چاہے زبانوں پر رہ گیا، مگر عمل

میں اس کے آثار کم ہی نظر آتے ہیں۔رہی خلق کے سامنے جواب دہی،تو کون مائی کالال تھاجو ان سے

وہ طاقت سے بر سرِ اقتدار آئے تھے اور ان کا نعرہ یہ تھا کہ جس میں طاقت ہو وہ ہم سے اقتدار چھین

لے۔ایسے لوگ عوام کاسامنا کب کیا کرتے ہیں اور عوام ان کے قریب کہاں پھٹک سکتے تتھے۔وہ نماز بھی

پڑھتے تھے تو نقو خیرے کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے محلوں کی محفوظ مسجدوں میں ، یا باہر اپنے نہایت قابل

اعتاد محافظوں کے حجمر مٹ میں۔ان کی سواریاں نکلتی تھیں تو آگے اور پیچھے مسلح دیتے ہوتے تھے اور

راستے صاف کر دیے جاتے ہتھے۔عوام کی اور ان کی مڈ بھیڑ کسی جگہ ہوتی ہی نہ تھی۔

۵\_بیت المال۔ایک امانت

جواب طلب کر سکتا۔وہ اپنی قوم کے فاتح تھے۔مفتوحوں کے سامنے کون فاتح جواب دہ ہو تاہے۔

ہے،وہ ہر روزیانچ مرتبہ نماز کی جماعت میں اپنے آپکوعوام کے سامناے کرتے تھے۔وہ ہر ہفتے جمعہ کی جماعت میں عوام کے سامنے لین کہتے اور ان کی سنتے تھے۔وہ شب وروز بازاروں میں کسی باڈی گارڈ کے بغیر

، کسی ہٹو بچو کی آواز کی بغیر عوام کے در میان چلتے پھرتے ہتھے۔

حکومت کابیہ اصول نہ تھا کہ صرف مجلس شوریٰ (پارلیمنٹ) میں نوٹس دے کر ہی ان سے سوال کیا جاسکتا

یا نچواں اصول اسلامی دستور کا بیہ تھا کہ بیہ بیت المال خدا کامال اور مسلمانوں کی امانت ہے ، جس میں

کوئی چیز حق کی راہ کے سواکسی دوسری راہ سے آنی نہ چاہیے اور جس میں سے کوئی چیز حق کے سواکسی دوسری

راہ میں جانی نہ چاہیے۔ خلیفہ کاحق اس مال میں اتناہی ہے جتنا قر آن کی روسے مال بیتیم میں اس کی ولی کا ہو تا

ہے کہ من کان غنیافلمیں تعفف ومن کان فقیر افلیاکل بالمعر وف(جواییے ذاتی ذرائع آید نی اپنی ضرورت بھر

ر کھتا ہو ،وہ اس مال سے تنخواہ لیتے ہوئے شر م کرے اور جو واقعی حاجت مند ہو وہ اتنی تنخواہ لے جسے ہر

معقول آدمی مبنی بر انصاف مانے) خلیفہ اس کی ایک ایک یائی کے آمد وخرج پر حساب دینے کا ذمہ دارہے

اور مسلمانوں کو اس سے حساب ما تگنے کا پوراحق ہے۔خلفائے راشدین ؓ نے اس اصول کو بھی کمال درجہ

دیانت اور حق شناسی کے ساتھ برت کر د کھایا۔ ان کے خزانے میں جو پچھ آتاتھا، ٹھیک ٹھیک اسلامی قانون

کے مطابق آتا تھااور اس میں ہے جو کچھ خرج ہو تاتھا، بالکل جائز راستوں میں ہو تاتھا۔

ان میں سے جو غنی تھا،اس نے ایک حبہ اپنی ذات کے لیے تنخواہ کے طور پر وصول کیے بغیر مفت

خدمت انجام دی،بلکہ اپنی گرہ سے قوم کے لیے خرچ کرنے میں بھی دریغےنہ کیااور جو تنخواہ کے بغیر ہمہ

وقتی خدمت گارنہ بن سکتے تھے۔انہوں نے اپنی ضروریاتِ زندگی کے لیے اتنی کم تنخواہ لی کہ ہر معقول

آدمی اسے انصاف سے کم ہی مانے گا، زیادہ کہنے کی جرات ان کادشمن بھی نہیں کر سکتا۔

پھراس خزانے کی آمد وخرج کاحساب ہر وقت ہر شخص مانگ سکتا تھااور وہ ہر وقت ہر شخص کے سامنے حساب دینے کے لیے تیار تھے۔ان سے ایک عام آدمی بھرے مجمع میں پوچھ سکتا تھا کہ خزانے میں یمن

ہے جو چادریں آئی ہیں،ان کاطول وعرض تواتنانہ تھا کہ جناب کا یہ لمباکر تابن سکے،یہ زائد کپڑا آپ کہاں

ہے لائے ہیں؟ مگر جب خلافت بادشاہی میں تبدیل ہوئی توخزانہ خدااور مسلمانوں کانہیں بلکہ بادشاہ کامال تھا، ہر جائز وناجائز راستے سے اس میں دولت آتی تھی اور ہر جائز و ناجائز راستے میں بے غل وغش صرف

ہوتی تھی۔ کسی کی مجال نہ تھی کہ اس کے حساب کاسوال اٹھاسکے۔

ساراملک ایک خوان یغما تھاجس پر ایک ہر کارے ہے لے کر سر براہِ مملکت ہے، حکومت کے سارے کل پرزے حسب توفیق ہاتھ مار رہے تھے اور ذہنوں ہے یہ تصور ہی نکل گیاتھا کہ اقتدار کوئی پروانہ اباحت

نہیں ہے جس کی بدولت میہ لوٹ مار ان کے لیے حلال ہو اور پبلک کامال کوئی شیر مادر نہیں ہے، جے ہضم

چھٹااصول اس دستور کابیہ تھا کہ ملک میں قانون( یعنی خدااور رسول کٹٹھٹیائیٹلے کے قانون) کی حکومت

ہونی چاہیے۔ کسی کو قانون سے بالاتر نہ ہونا چاہیے۔ کسی کو قانون کے حدود سے باہر جاکر کام کرنے کاحق نہ

ہوناچاہیے۔ایک عام آدمی سے لے کر سربراہِ مملکت تک سب کے لیے ایک ہی قانون ہوناچاہیے اور سب

پراسے بےلاگ طریقے سے نافذ ہوناچاہیے۔انصاف کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ

ہونا چاہیے اور عدالتوں کو انصاف کرنے کے لیے ہر دباؤے بالکل آزاد ہونا چاہیے۔خلفائےراشدین ؓ نے

بادشاہوں سے بڑھ کر اقتدار رکھنے کے باوجو دوہ قانون الہی کی بندشوں میں جکڑے ہوئے تھے ،نہ ان

کی دوستی اور رشتہ داری قانون کی حدہے نکل کر کسی کو پچھے نفع پہنچاسکتی تھی ،اور نہ ان کی ناراضگی کسی کو

قانون کے خلاف کوئی نقصان پہنچاسکتی تھی۔ کوئی ان کے اپنے حق پر بھی دست درازی کر تا تووہ ایک عام

آدمی کی طرح عدالت میں تھینچ لا سکتا تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے حکومت کے گورنروں اور سپہ

سالاروں کو بھی قانون کی گرفت میں کس ر کھاتھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ عدالت کے کام میں کسی قاضی پر

اثر انداز ہونے کا خیال بھی کرتا۔ کسی کا بیہ مرتبہ نہ تھا کہ قانون کی حدسے قدم باہر نکال کر مواخذہ سے چک

اب بادشاہ اور شاہر ادے اور امر اء اور حکام اور سید سالار ہی نہیں ، شاہی محلات کے منہ چڑھے لونڈی

غلام تک قانون سے بالاتر ہو گئے۔ لوگوں کی گرو نیں اور بیٹھیں اور مال اور آبروئیں ،سب ان کے لیے

مباح ہو تکئیں۔انصاف کے دومعیار بن گئے۔ایک کمزور کے لیے اور دوسر اطاقت ور کے لیے۔مقدمات

میں عدالتوں پر دباؤڈالے جانے لگے اور بے لاگ انصاف کرنے والے قاضیوں کی شامت آنے گگی۔ حتی

جاتا۔ کیکن خلافت سے باد شاہی کی طرف انتقال واقع ہوتے ہی اس قاعدے کے بھی چیپتھڑے اڑ گئے۔

اس اصول کی پیروی کا بھی بہترین نمونہ پیش کیاتھا۔

کرتے رہیں اور کسی کے سامنے انہیں اس کا حساب وینانہ ہو۔

۲۔ قانون کی حکومت

سمجھ کر جان دی۔

عله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

ایک مضبوط جمی جمائی حکومت کے خلاف اٹھنے میں بھگتنے پڑیں ،ان کا خطرہ مول لے کر بھی انہیں اس

انقلاب کورو کنے کی کوشش کرنی چاہیے۔اس کوشش کاجوانجام ہوا،وہ سب کے سامنے ہے۔

۔ مگر امام ؓ نے اس عظیم خطرے میں کو د کر اور مر دانہ وار اس کے نتائج کو انگیز کر کے جو بات ثابت کی وہ

یہ تھی کہ اسلامی ریاست کی بنیادی خصوصیات امت مسلمہ کاوہ بیش قیت سرمایہ ہیں، جے بحانے کے لیے

ایک مومن اپناسر بھی دے دے اور اپنے بال بچوں کو بھی کٹوابیٹے تواس مقصد کے مقابلے میں یہ کوئی

مہنگاسو دانہیں ہے اور ان خصوصیات کے مقابلے میں وہ دوسرے تغیرات جنہیں اوپر نمبر وار گنایا گیاہے

، دین اور ملت کے لیے وہ آفت عظمیٰ ہیں جے روکنے کے لیے ایک مومن کو اگر اپناسب کچھ قربان کر دینا

یڑے تواس میں دریغے نہ کرناچاہیے۔ کسی کاجی چاہے تواہے حقارت کے ساتھ ایک سیاسی کام کہہ لے مگر

حسین ابن علی کی نگاہ میں توبہ سر اسر ایک دینی کام تھا،اسی لیے انہوں نے اس کام میں جان دینے کوشہادت

امام باڑہ جڈیبل (سرینگر) تاریخ کے حجمرو کوں سے

اد هر پیغیبر اسلام الٹیٹالیّلیّلیّلیّلیّلی ۲۸ صفر المظفر کو اپنی آئنگھیں بند کرلیں تو اُد هر زنجیروں کی جھنکاریں

، تلواروں کی ضربتیں،زہر کا مزہ، آگ کے شعلے،زندان کی تاریکیاں،پھانسی کے پندھے،اہل بیت محمد

علیہم السلام اور ان کے شیعول کی قسمت شجرہ خبیثہ کے قلم سے شجرہ طبیبہ کے صفحول پر خون سے تحریر کی

کیکن جو آگ ااھ میں ہمارے گھر کو مدینہ میں آگی وہ آج تک ٹھنڈی نہ ہو سکی اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم

نے تب سے لے کر اب تک گر و نیس تو کٹوائیں مگر ظالم کے سامنے جھکنے نہیں دیں۔ آج بھی پوری و نیاد مکھ

ر ہی ہے کہ ہم گر دنوں کو جھکانے کے عادی نہیں بلکہ کٹوانے کے عادی ہیں۔ کیونکہ ہمارے وجود کو آب

زِ مزم سے عسل دیا گیاہے اور کوٹر ہماری میر اٹ ہے۔ جسے چاہیے کتنا ہی دشمن مٹانے کی کوشش کرے

بہر حال جس امام باڑے کی تاریخ سپر و قلم کرنے جارہاہوں بیہ مرکزی امام باڑہ جڈیبل میں واقعہ ہے اور

خو د جڈیبل سری گگر کے قلب میں واقعہ ہے۔ابتداء سے سری گگر تشمیر کامر کزرہاہے اوراور پوری دنیامیں

اسے خاصی شہرت حاصل ہے۔ تشمیر میں مذہب اہل بیت علیہم السلام کا بیج سادات نے بو یا تھااور اپنے خون

ہے اس کی آبیاری کی تھی۔ پھر تشمیر کے کونے کونے میں پھول کھلنے لگے اور ہر طرف سے خوشبوے آل

جن علاقوں میں شیعہ رہائش پذیر ہیں۔ ان میں سے ایک جلّه یہی جد یبل ہے جہال قدیم الایام سے

شيعه آباديتے چنانچه شهيد ثالث قاضي نور الله شوشتري (١٩٠١ جري) لکھتے ہيں:

مَّنِّ۔ آج پیغیبر اسلام التَّیْفَالِیَّلِمْ کی رحلت کو ۴۲۲ اسال گذر چکے ہیں۔

کیکن خدائی وعدہ ہے کہ مث نہیں سکتی!

محمد عليهم السلام تھيلتي گئي۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

مجھے کشمیر کے حالات کہیں ہے معلوم نہیں ہوئے بلکہ خود دیکھ کر آیا ہوں وہاں شیعہ آباد ہیں اور پھر

ان جگہوں کے نام گناتے ہوئے جڈیبل کا بھی ذکر کیاہے۔(۱) جبیبا کہ علامہ سید محن امین عاملیؓ نے بھی

جس امام باڑے کی بات ہور ہی ہے یہ عشمیر میں شیعوں کاسب سے قدیم امام باڑہ ہے جے سلطان محد شاہ

علامہ شہید سید عبد الغنی موسوی (۹۳۲ھ)اور ان کے دوعالم فاضل فرزندان شہید سید حسن موسوی

(م 902ھ)،شہید سید حسین موسوی (م 902ھ) اور میر لیعقوب اصفہانی نے اس لیام باڑے کی تعمیر وتر تی

میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ <sup>(۳)</sup>بقول حکیم صف*در جد*انی ڈو گر ہ حکومت کے ابتدائی دور تک بیہ شیعوں کاواحد

امام باڑہ رہاہے۔ <sup>(۵)</sup>اس امام باڑے کی داستان بہت ہی در دناک ہے اور تاریخ نے اپنے سینے میں اسے حفظ کیا

کے وزیر کاجی چک نے ۹۲۴ھ (۱۵۱۸م) ہے ۱۹۳۴ھ (۱۵۲۷م) تک کے در میانی سالوں میں بنوایا تھا۔ <sup>(۳)</sup>

"اعیان الشیعه" میں ان سے نقل کیاہے۔(۲)

جڈیل میں بڑے بڑے علاء ،صلحاء، تجار، خطاط،اطباء، نقاش وغیرہ نے جنم لیاہے اور جو معروف خاندان بہال پہلے سے آباد ہیں ان میں سادات رضوی جو موسی مبر قع گی نسل سے ہیں،سادات موسوی جو

خدمات اس سلسلے میں قابل قدر ہیں۔

ا يمجالس المومنين، ج1، ص ۵۱ ـ ۵۲ ـ

» ـ دانشنامه شیعیان تشمیر، ج ۱، ص ۹۹ ـ

ا-اعيان الشيعه، جاء ص2• ۲-

<sup>-</sup>-شبعیان کشمیر، ص۲۲۷\_

°-شعيان تشمير، ص٢٢٧-

میر عراقی کی نسل ہے ہیں،خاندان ملک جوملک حیدر چاڈورہ کی نسل سے ہیں۔بحرین کاعلم پرور خاندان کہ

جن کے جداعلی ملامحد رضابحرین سے ہجرت کرکے یہاں پر ساکن ہوگئے اور سادات جلالی جو میر زاسید حسین سبز واری کی نسل سے ہیں اور مختاری اور اعر جی بھی کہلاتے ہیں پہلے سے ہی مجالس عزا اور جلوس ذوالجناح كا انتظام سادات جلالي كے ہاتھوں میں تھا۔ بالخصوص نواب آغاسید حسین شاہ جلالی مرحوم كی

ہے۔ دس دفعہ اس کو نذر آتش کیا گیااور اس کے گر دنواح میں جتنے بھی شیعہ آباد تھے ان کے گھروں کو

تاراج کرکے جلایا گیا۔ ان کے ناموس کی بے حرمتی کی گئی اور بڑے بڑے علاء وافاضل شیعہ کو چن چن کر قتل کیا گیا۔ اس

پر آشوب زمانے میں خدا جانے ہمارے کتنے ہی کتا بخانے آگ کی نذر اور کتنے ہی شہ یارے ضایع ہوئے غالب ركھيومجھےاس تلخنوائی په معاف

آج کچھ دردمیرے دل میں سواہو تاہے۔

ہم یہاں سالباے تاراج کو مد نظر رکھ کر سنوات کے لحاظ سے تمام تاراجوں کا ذکر یکے بعد دیگرے

### تاراج اول(۹۵۵ھ بمطالِق۸۵۸ء)

### پہلی و فعہ مر زاحیدر کاشغری نے جلایا<sup>(۱)</sup>مر زاحیدر بہت متعصب اور دشمن اٹل بیت علیہم السلام تھا۔

اسے حضرت علی علیہ السلام سے بغض تھااور شیعیان علی علیہ السلام سے کینہ اور عنادر کھتا تھا۔<sup>(۲)</sup> چنانچہ اس

نے حاجی بانڈے اور دوسرے امر ائے تشمیر کی مدد سے 9۵۵ھ میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کا حکم

دیا۔ (۳) اسی سال اس نے میر عراقی کی خانقاہ اور امام باڑے کو بھی نذر آتش کیا اور شیعوں کے قتل عام کے بعد بزرگان دین کو بھی موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ پھر دولت چک نے امام باڑے کو از سر نو

9۵۸ھ(۱۵۵۱ء) میں تغمیر کیا۔(\*\*)

# تاراج دوم(۹۹۴ھ بمطالق ۵۸۵اء)

ا\_بھان\_

م- تحفه الاحباب، ص۵۵\_۹۰\_ ۳ مقدمه، بهارستان شابی، ص۱۲۱\_

°-شیعیان کشمیر، ص۲۲۷۔

مجله ميراث برصغير(محرم الحرام نمبر)

دوسری بارے سمس چک کیواری کے بیٹے ظفر چک کیواری نے مذہبی تعصب کی بناپر پھر سے جلاد یااور

چوتھی وقعہ اورنگ زیب عالمگیر کے عہد حکومت میں جلایا گیا۔اس وقت کشمیر کاصوبیدار ابراہیم خان

تھا۔اس دوران ایک فرقہ وارانہ فساد ہوا پھر سے بیچارے شیعوں پر توہین مذہب کی تہمت لگائی گئی۔ قاضی

یوسف نے بغیر متحقیق کے ان کے قتل کے تھم جاری کئے۔ یہ لوگ صوبیدار کے پاس پناہ گزین ہوئے

کیونکہ وہ خو د بھی شیعہ تھا۔ قاضی یوسف نے عوام کو مشتعل کر کے فتنہ برپا کیا اور ان تباہ کاروں نے محلہ

تاراج سوم (۴۵۰ اھ بمطابق ۲۳۵ اء)

تیسری دفعہ شاہجہان کے عہد حکومت میں دشمنان آل محمد علیہم السلام نے اسے پھرسے جلایا۔ اس وقت کشمیر میں ظفر خان صوبیدار تھا۔اس سال سرینگر کے لوگ ایک دن مایسمہ توت کھانے کے لیے گئے

تھے۔ای اثناء میں کوئی شخص پیڈے سے نیچے گر گیااور لڑائی شروع ہوگئی۔ یہاں تک کہ نوبت شیعہ سی

تاراج چهارم(۴۹۰اه بمطابق ۱۸۲۱ء)

فساد پر پېنچی۔ چو نکه شیعه کم نتھ اسے لیے انہیں زد کوب کیا گیااور پھر توہین مذہب کاالزام لگاکر قاضی سے

ان کے قبل کا تھم جاری کرایا گیااگرچہ ظفر خان نے قاضی کے تھم کی تغییل کرنے میں تا خیر کی کیونکہ وہ

جانتا تھا یہ سب بے بنیاد ہے۔لیکن شر پہندوں کو آرام کہاں انہوں نے شیعوں کا قتل عام شر وع کیا اوران کے مکانات کو آگ لگائی اور حکومت فقط دیکھتی رہی۔

الهشيعيان تشمير، ص٢٢٧۔

<sup>ا</sup>- تاریخ حسن، ج ۱، ص ۱۸۸سـ

اس سے بھی انہیں تسلی نہیں ہوئی انہوں نے ایک کٹر نہ ہبی رہنماخواجہ خاوند محمود نقشبندی کی طرف رجوع کیا۔اس نے اپنے ساتھ دیگر افراد کو ملالیااور ہجرت کی دہمکی دے کر چنار باغ چلا گیا۔اس سے فساد کا

اندیشہ پیداہوااور ظفرخان بھی ڈر گیا۔اس نے ناحق ان لو گوں کاخون بہایا جن پر توہین مذہب کاالزام لگایا

مھ لهام باره گاه جدیل (سرینگر) تاری کے جمر کوں میں

حسن آباد کے شیعوں کولوٹا اور مکانات جلادئے۔اس کی اطلاع جب صوبیدار کوملی تو اس نے اپنے بیٹے

فدائی خان کو پچھ سپاہی ساتھ دے کر مومنان حسن آباد کی مددے لیے بھیجا۔ <sup>(۱)</sup>ابراہیم خان کے اس اقدام

پر سنی فوجی سر دار برہم ہوئے اور فرید خان ،الف خان اور مر زامقیم اور دیگر خوانین کابل اپنے سپاہیوں کے ساتھ خواجہ شریف دہ بیدی،خواجہ محمد صابر مر زاسلیم،مر زاحلیم اور دیگر سنی سر داروں کے ساتھ شامل

ہو گئے اور شہر کے سنی مسلمانوں کے ساتھ فیدائی خان کے مقابلہ میں کھڑے ہوئے۔<sup>(1)</sup> انہوں نے شیعوں کاخون بہایااور ان کے مکانات نذر آتش کئے۔اس جماعت کاسر دارایک لیٹر اخواجہ

حاجی بانڈے تھا۔اس جماعت کانعرہ یہ تھا: بله کر حاجو پله چهُوی دور

گٹننی فالون کمانگر پور یعنی حاجی جلدی کرپہلے کمانگر پورہ (یہاں بھی شیعہ آباد ہیں) کو جلائیں گے جو ہمارے نز دیک ہی ہے

اور پھر جڈبیل کی نوبت ہے۔ ملامحہ طاہر مفتی اعظم ابر اہیم خان اور قاضی یوسف کے در میان صلح کرنا چاہتا تھا۔اس کا پیتہ بعض غنڈوں کولگااورانہوں نے مفتی پریہ تہمت لگائی کہ وہ صوبیدار کی طر فداری کررہاہے

اس وجہ سے انہوں نے اس کے مکان کو بھی نذر آتش کر دیا۔ اس فساد میں شیعوں کے عالم و فاضل شیخ

قاسم جے مورخ حسن نے مقتدای شیعہ کے نام سے یاد کیا ہے۔اسے راہ چلتے پکڑ کر اور اس قدر مارا گیا کہ راسته پر بی جام شهادت نوش کیا۔<sup>(۳)</sup>

### تاراج پنجم (۱۳۲اه بمطابق۱۷۱۹) یا نچویں د فعہ محتوی خان کے فتنہ میں جلایا گیا۔ اس سال بھی اس غنڈہ جماعت نے جڈ بیل پر حملہ کر

دیا۔اس محلہ کے شیعوں نے بھی موریچ لگائے اور شام سے سحر تک لڑائی ہوئی۔شیعہ اگرچہ تعداد میں کم ا\_تاریخ حسن بنج اء ص ۱۹۸۳\_

ا به تاریخ حسن، جرا، ص ۱۸۳سه

۳ تاریخ حسن، ج ۱، ص ۱۹۸۷؛ تاریخ خلیل و جان پوری، ص ۱۹۴۳؛ گو هر عالم، ص ۲۹۱-۴۹۴۰

شيعه بھی خو د مصيبت ميں مبتلا تھے۔

جمعرات ۲۳، ذیقعده ۳۲ اه تھا۔<sup>(۳)</sup>

ا\_گوہرعالم،ص۴۴سو۴۳۳س

- وانشنامه شبعیان کشمیر، ج ۱، ص ۱۵۸ -

تاراح ششم(۱۵۸ه و بمطابق ۴۵۷۵)

"- تاريخ خليل مر جان پوري، ص ٣٢٣؛ گو هر عالم، ٣٢٣ سيسته ٣٣س

خانقاه کو آگ لگادی اور بیه بچے اور عور تیں زندہ جل کر را کھ ہو گئے۔

مجله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

تھے لیکن وہ لڑتے رہے اور انہوں نے حملہ کرنے والوں کو پیچھے د ھکیل دیااور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ <sup>(1)</sup>

اس شکست کی اطلاع جب خواجہ محمر آفتاب اور خواجہ باد شاہ کو ہوئی جو اس وقت سلسلہ نقشبندی کے معزز

ارا کین میں شار ہوتے تھے۔ان کااثر ور سوخ حکومت اور عوام دونوں پر تھا۔ انہوں نے بعض سیاہیوں کو

حملہ آوروں کی مد د کے لیے بھیجا۔ اس سے وہ اور زیادہ طاقت ور ہو گئے اورانہوں نے ہر طرف سے حملہ

شروع کر دیا۔ شیعہ تعداد میں کم تھے اور انہیں کہیں ہے مد د کی امید بھی نہ تھی کیونکہ دیگر علاقوں کے

شیعہ لڑتے رہے اور جب ان کے کافی افراد شہید ہو گئے توبہ تباہ کار جماعت جڈ بیل میں داخل ہوگئی۔

بوڑھے بچے اور عور توں تک کونہ بخیثانہ گیا۔ معصوم بچوں کے مکڑے مکڑے کئے گئے۔ پچھ بچے اور

عور تیں خانقاہ میر عراقی میں داخل ہو گئیں اور اندر سے خانقاہ کا دروازہ بند کر دیا۔ ان بے رحم ظالموں نے

ای طرح حسن آباد اور دیگر علاقوں کا تاراج کیا گیا۔ لوٹ کھسوٹ کا بیہ سلسلہ ۱۳۴۴ھ (۱۷۲۱ء) تک

جاری رہا۔<sup>(۲)</sup>ای سال ملاعبد الحکیم کو بھی شہید کیا گیاہے جو جملہ علوم میں ماہر <u>تھے۔ سید ابو</u> القاسم رضوی

نے انہیں ان الفاظ سے یاد کیا۔ ہادی طریقت حافظ شریعت مکمل الحلیثة حضرت ملاعبد الحکیم الشہیدیہ روز

اس سال ابوالبر کات خان تشمیر کاصوبیدار تھا۔ اس نے ببر اللہ خان کے ساتھ جنگ کی جو ۱۵۸اھ سری

نگر پر حملہ آور ہوا۔ ابوالبر کات نے اسے شکست دے دی اور وہ کامر اج کی طرف بھاگ گیا۔ بجائے اس کے

ابوالبر کات اس کا تعاقب کرتااس مجرم نے شیعوں کو تاخت و تاراج کرنے کی کھلی اجازت وی اور بیچارے

محبان آل محمد علیہم السلام پر اس سال وہ قیامت ڈھائی گئی کہ وہ محتوی خان کا فساد بھول گئے ہز اروں گھر نذر

# آتش کئے گئے اور جو شیعہ ہاتھ آیااہے قتل کیا گیا۔اس قتل وغار تگری کی تاریخ"عام التشویش "ہے۔<sup>(۱)</sup>

## تارج مفتم (۵۷ او بمطابق ۲۳۷ اء)

بلند خان بامزی کے عہد میں ساتویں بار اس امام باڑے کو جلایا گیا۔ ایک دن سری نگر کے سنی مسلمان

عیدہ گاہ نماز استقاءاداکرنے کے لیے گئے تھے۔جب نماز تمام ہوگئی تونوشپر محلہ کے شرپیند عناصر نے بیہ افواہ اڑائی کہ جڈبیل کے شیعوں نے خواجہ حبیب اللہ نوشہری کے حق میں بے ادبی کی۔بس بہانہ ملناتھا کہ

یہ غنڈ گی جماعت شیعوں پر ٹوٹ پڑی قتل وغار تگری کابازار گرم کیابز اروں گھر نذر آتش کئے اور صوبیدار

ستم بالاے ستم اس نے الٹاشیعوں کو گر فتار کیااور اکثر شیعوں کے ناک اور کان کاٹے اور دیگر شیعہ افراد

ہے جرمانہ وصول کیااور بہت سوں کوسخت سزائیں دی گئیں۔لیکن ان لئیر وں سے کسی قشم کی کوئی پوچھ تاجھ نہ کی۔<sup>(۲)</sup> بالاتخرعلاقے کے بعض اہل بصیرت افراد کے ہمراہ سیدامیر الدین موسوی کی مداخلت کی وجہ سے سے

تنازعه رفع ہو گیا۔ <sup>(۱۳)</sup>ای لوث میں ملا محمد مہدی جو جامع علوم و فنون اور محدث کبیر تنصے۔ ان کا بے مثال

### تاراج مشتم (۲۱۷اهه بمطابق ۱۸۰۱ء)

# آ ٹھویں د فعہ افغانیوں کی حکومت میں روز عاشورا ۴۲جون کو پھرسے جلایا گیا۔افغان حکمر انوں نے ماتم

پر پابندی لگائی تھی۔شیعہ عاشورا کے موقعہ پر امام ہاڑہ جڈیبل میں جمع ہو گئے۔جب ان بدمعاشوں کو خبر ہوئی تو تمام پٹھان سر دار دوسرے غنڈوں کولے کر جڈبیل پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے امام باڑے کو آگ

ا ـ تاریخ خلیل مر جان پوری،ص ۲۴۷ ـ ۲۴۷ ـ '-تاریخ حسن،ج ا،ص **۲۹۰** 

° دانشنامه شعیمیان تشمیر، ج ارس ۱۵۸۔

<sup>م</sup> وانشنامه شبعیان تشمیر، ج۱۶ ص۱۲۱

دیگرافراد کے ذریعہ امام ہاڑے کو پھرسے تعمیر کیا۔

ا به تاریخ حسن برج ارص ۹۱ س

تاراج دہم(۲۸۹اھ بمطالق ۲۸۸اء)

وہ مسجد سے باہر آئے اور شیعوں کے خلاف نعرہ بازی شر وع کی اور جامع مسجد کے نز دیک کما تگر پورہ میں

مبله میراث برصغیر(محرم الحرام نمبر)

جہاں شیعہ آباد ہیں پہلے انہیں تاراج کیا گیا اور پھر جڈی پبل کی طرف دوڑے۔ چونکہ روز عاشورا تھا اور

لوگ ماتم میں مشغول تھے۔ جب لو گوں نے لیٹر وں کے نعرے سنے تو پچھ عور تیں اپنے بچوں کولے کر ا یک غار میں پناہ گزین ہو گیں۔انہوں نے اس غار کے منہ پر آگ جلائی اور پھر غار کو بند کیا۔ دھویں سے

عور توں اور بچوں کو دم گھٹ گیااور وہ تمام اسی غار میں شہید ہو گئے۔اسی لے بیہ جگہ بیبیہ مز ار کہلاتی ہے یعنی

عور توں کامز ارعلامہ میر سیدر ضاموسوی امام باڑہ جڈ بیل میں مشغول خطابت نتھے کہ آل ابی سفیان نے امام باڑے کے دروازے بند کر کے چاروں طرف آگ لگادی اور اکثر عزاداران زندہ جل گئے۔

میر سید رضا کو زخمی حالت میں باہر لا یا گیا کیکن انہوں نے وہیں پر جام شہادت نوش فرمایا۔ ہز اروں

آدمیوں کو پکڑ پکڑ کر قتل کیا گیااور جنہیں امام باڑے کے باہر قتل کیا گیاان کی تعداد تقریباً اٹھارہ سوہتلائی

اس سال ایک ملاروز عاشورا ۲ جولائی جامع مسجد میں عوام اہل سنت کو مشتعل کر کے لڑنے پر آمادہ کیا۔

ئٹی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیہ جگہ مرگ بل کے نام سے مشہور ہو گئی۔<sup>(۴)</sup> پھر تحکیم مہدی خان کشمیری جو

بادشاہ اور او دھ ناصر الدین کامنسٹر تھا۔ اس نے ایک رقم با قرخان سو داگر ایر انی کے پاس بھیج دی اور اس نے

اس وفتت تشمیر کا حاکم مهاراجه رنبیر سنگھ تھا۔ ہیضہ کی بیاری اس سال تشمیر میں عام ہوگئی اور لوگ

مسجدوں میں جاکر استغفار اور دعائیں ما تگنے لگے۔محلہ مدین صاحب جو کہ جڈبیل سے متصل ہے۔وہاں کے

م. وانشنامه شبعیان کشمیر، ج۱، ص ۱۹۱: تاریخ حسن، ج۱، ص ۱۹۳. ۱۹۳: شبعیان کشمیر، ص ۱۹۳\_۱۲۱\_

تاراح تنم (۲۴۷اهه بمطابق ۱۸۳۰ء)

وغار تگری کا یہی بازار دوسرے شیعہ محلوں میں بھی گرم کیا گیا۔<sup>(۱)</sup>

لگادی۔سلمان کولوٹا گیااور مکانوں کو جلایا گیا۔ ناموس کی بے حرمتی اور مر دوں کوموت کے گھاٹ اٹارا قتل